01

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على رسول الله و على اله و ازواجه و اصحابه اجمعين الى يوم الدين فرقه واريت كى لعنت اورمسلك پرستى كى نحوست سے چ كرقر آنِ حكيم ، صحيح الا سناداَ حاديث اور إجماع أمت كو جحت ودليل بنا تا ہوا تاريخ كى جموئى ، بےسنداورضعيف الا سنادروايات سے محفوظ اور **72- شھداء كوبلا** سے إظهار عقيدت پرمشمل تحقيقى مقاله

10 September

Resea<u>rch</u>

# واقعه كربلا كاحقيق پس منظر 72- صحيح الاسنادا حاديث كى روشى مين

کُل 200 اَحادیث اہلسنت کی متند کتابوں سے ہیں اوراُ نکے نمبرزعلائے حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں

میرے مسلمان بھائیو! شیطانی وسوسوں کے باوجود اینی موت سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ اِس تحریرکو اوّل تا آخر لازمی، لازمی، لازمی پڑھ لیں!

الله كافرمان إنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا اَنْزَلْمَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلٰى مِنْ بَعْدِمَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبِ اُولَبِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَانَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ( وَالْمِدَةُ الفَرَةُ : 150 اور 160] وَيَلْعَنُهُمُ اللهِ عِنُونَ ) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولِبِكَ آتُوبُ عَلَيْهِمُ وَانَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ( و اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْوُنَ ) إِلَّا النِّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولِبِكَ آتُوبُ عَلَيْهِمُ وَانَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ( و الله اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

توجمه: ''بےشک جولوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور را ہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے تو کتاب میں اُسےلوگوں کیلئے خوب بیان کردیا، تو اُنھی لوگوں پر اللّٰہ تعالٰی کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جنھوں نے تو برکر لی اور اُن پر مہر بان ہوں کے ہوئے ملم کو بیان بھی کردیا، تو میں بھی اُن پر مہر بان ہوں۔'' ہوجاؤں گا اور میں بہت تو بہ قبول کرنے والا اور بہت مہر بان ہوں۔''

رسول الله على كا فرمان قَالَ رَسُولُ الله على: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ تَارٍ

توجمه: سیدناابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' جس شخص ہے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جوائس شخص کومعلوم تھی پھر بھی اُس نے اُس (علم کی بات) کو چھپالیا تو اَیسے شخص کوقیامت کے دِن (الله تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طوریہ) آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ (نعو ذبالله من ذالک) ''

[ جامع ترمذی: 2649 ، سُن ابی داؤد: 3658 ، سُن ابنِ ماجه: 261 ، مِشكوةُ المصابیح: 223 ، قال الشیخ زبیر علیزئی والشیخ الالبانی: اِسناده صحیح ] مِشكوةُ المصابیح: 233 ، قال الشیخ زبیر علیزئی والشیخ الالبانی: اِسناده صحیح ] مِن شهره آفاق کتاب ''صحیح مُسلم'' کوتالیف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں: ''(اَ مِثاگرہ!) جبتم نے مجھ سے اِس عظیم کام کی فرمائش کی (یعن صحیح مُسلم کی تالیف) تو میں نے سوچا کہ اگر میں اِس کا ارادہ کرلوں اور بیکام پایٹ کیل کو پینی جائے اور سے سے پہلے بطورِ خاص مجھ بی حاصل ہوگا، اِسکے اَسباب بہت ہیں مگرائے ذکر سے (بیتمبیدی) گفتگو کمی ہوجائے گی مختصر بیک اِس پختطر یقد سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطورِ خاص عوام الناس کیلئے کہ خصیں اَحادیث (کے تیج یاضعیف ہونے) کی پیچان نہیں ہوتی جب تک کہ اُنگی راہنمائی کوئی دومرانہ کردے۔ جب اُلی صورتحال ہوجو ہم نے بیان کی، تو تھوڑی تعداد میں صحیح اَحادیث کا جمع کردینا، زیادہ مقدار میں غیر متندروایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔'' [ صحیح مُسلم: المُقدمة ]

# 🛕 منج نبوی ﷺ پرقائم خلافت را شدہ کی صحیح مدت کتنی تھی ؟ اور خلافت را شدہ کے اہل حقیقی خلفاءرا شدین 🐞 کون تھے؟

ور معدم مسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ایوموی اشعری بی بیان کرتے ہیں کہ ایک وِن ہم نے رسول اللہ بینے کے ساتھ نمازِ مغرب اداکی، بھر ہم نے بوچا کہ بہیں بیٹے سے رہیں تا کہ نمازِ عشاء بھی رسول اللہ بینے کے ساتھ نمازِ عشاء بھی رسول اللہ بینے کے ساتھ نمازِ عشاء بھی رسول اللہ بین بیٹے رہے ہیں تا کہ آپ بیٹے کے ساتھ نمازِ عشاء بھی بیٹے رہے ہیں تا کہ آپ بیٹے کے ساتھ نمازِ عشاء بھی پڑھولیں۔ آپ بیٹے رہے ہیں تا کہ آپ بیٹ کے ساتھ نمازِ عشاء بھی پڑھولیں۔ آپ بیٹے رہے ہیں تا کہ آپ بیٹ کے ساتھ نمازِ عشاء بھی پڑھولیں۔ آپ بیٹے ایک اللہ کے رسول بیٹے ایم نے آپ بیٹے کے ساتھ نمازِ عشاء بھی پڑھولیں۔ آپ بیٹے ایک اللہ کے بہت اچھاکام کیا۔ "بھر آپ بیٹے نے سرمبارک آسان کی طرف اٹھایا اوراکڑ آپ بیٹے اپناسرمبارک آسان کی طرف اٹھایا موراکر آسان کی طرف اٹھایا اوراکڑ آپ بیٹے اپناسرمبارک آسان کی طرف اٹھایا اوراکڑ آپ بیٹے آپ سید نے فرمایا: " می نے بہت اچھاکام کیا۔ "بھر آپ بیٹے نے سرمبارک آسان کی طرف اٹھایا اوراکڑ آپ بیٹے آپ اور میں اپنی موروز آپ کی جس کی اور میں اپنی ہوروز آپ کی جس کا ور میں ہوروز آپ کی جس کی میری اُمت کی میں بیٹ میں گو میری اُمت پروہ بیز آبائی جس کی جس کی اُس کے دورون اور میں ایک کی اور میں اپنی کہ اور میں بیٹ کی جس کی میں بیٹ کی جس کی اُس کی کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ " [ صحیح مسلم : 6466] کی میں بیٹ میں بیٹ میں بیٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹ کے دراز دار سیدنا حذیفہ نے نے فرمایا: "تم میں نوت باتی رہے گی جس کی اللہ تعالی جا ہے گا، بھر جب جا ہے گا، اُسے بھی اُلھ اُلے ہے گا، اُسے بھی اُلھ اُلے کی جس کی اُلئہ تعالی جا ہے گا، بھر جب جا ہے گا اُسے بھی اُلھ اُلے گا۔ پھر بوج بے گا اُلے آلھ اُلے گا۔ پھر بوت کی گا اُلے آلھ اُلے گا۔ پھر جب جا ہے گا اُسے بھی اُلھ اُلے آگا۔ پھر بوت کی طرف بھر بیت کی اللہ تعالی جا ہے گا، بھر جب جا ہے گا اُلے آلے گا اُلے گا اُلے آلے گا اُلے گا ہے گا اُلے گا گا ہے گا اُلے گا گی گر جب جا ہے گا اُلے گا گا ہے گا اُلے گا گا ہے گا اُلے آلے گا گا ہے گا اُلے گا گا ہے گا اُلے گا گی کے کا اُلے گا گا ہے گا گا ہے گا گا ہے گا اُلے گا گا ہے گا گا ہے گا اُلے گا گی کے کا میان نہ بھر جب بی اللہ تعالی جا ہے گا ، بھر جب جا ہے گا اُلے گا گا ہے گا گا ہ

ہوگی،جب تک اللّٰہ تعالیٰ چاہےگا، پھرجب اللّٰہ تعالیٰ چاہےگا اُسے بھی اٹھالےگا، پھرنبوت کی طرز پرخلافت ہوگی (یعنی قرب قیامت سے پہلے اِمام مہدی 🐞 کی خلافت ِراشدہ ) 🛮 اِسكے بعدآب ﷺ خاموش ہوگئے۔'' مُسندِ أحمد ہی كی ایك اور حدیث میں ہے: سیرناسعید بن جهمان تابعی دحمه الله كابیان ہے كہ مجھے سیرناسفینہ ﷺ نے حدیث بیان كی کررسولُ اللّٰه ﷺ نے إرشا دفر مایا: خلافت 30-سال تک رہے گی، پھراُ سکے بعد ملوکیت (بادشاہت) ہوجائے گی۔'' سُنٹ نسائی الکبری کی صدیث میں ہے: سیرنا سعید تابعی رحمه الله کابیان ہے کہ رسولُ الله ﷺ کآزاد کردہ غلام سیرنا سفینہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے اِرشاد فرمایا:''میری اُمت میں خلافت 30-سال تک رہے گی، پھراُ سکے بعد ملوکیت (بادشاہت) ہوجائے گی۔'' پھرسیدنا سفینہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:''جب ہم نے شار کیا توسیدنا ابوبکر ﷺ سیدناعمیﷺ اورسیدناعلیﷺ کو پایا (یعنی ہم نے اِن خلفائے راشدین کی کل مدیخلافت کو 30-سال ہی پایا) سُنن ابعی داؤد کی صدیث میں ہے: سیرناسفینہ کھی کابیان ہے کہرسول اللہ ﷺ نفر مایا:'' نبوت کی طرز برخلافت 30 - سال تک رہے گی، چرالی ہے جا ہے گا حکومت دے گا۔''سعید تابعی کہتے ہیں کہ چرسید ناسفینہ کے جمھے سے فرمایا: ''سیدناابو بکر کے 2-سال، سیدناعم کے 2 10-سال، سیرناعثان ﷺ کے 12-سال اوراسی طرح سیرناعلیﷺ کے 6-سال بھی شار کرلو( بیکل تمیں 30-سال پورے ہوئے)۔''سعیدتا بعی دھے۔ اللّٰہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ ﷺ سے عرض کی کہ پہلوگ (یعنی بنوا میر) توسیحتے ہیں کہ سیرناعلی علیہ السلام خلیفہ (برحق )نہیں تھے! (نوٹ: سیرناعلی ﷺ کے ساتھ علیہ السلام خود إمام ابوداؤد رحمہ الله نے ککھاہے)سیدناسفینہ ﷺ نے (غصبہ کی حالت میں) فرمایا:'' بنوزُ رقاء (نیلی آنکھوں والے) بنومروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولاہے'' جیامیع تر مذی کی حدیث میں ہے: سیدناسفینہ کے نیان کیا کہ سولُ اللّٰہ ﷺ نے اِرشاد فرمایا:''میری اُمت میں خلافت 30-سال تک رہے گی، پھراُس کے بعد بادشاہت ہوگی۔'' پھرسیدنا سفینہ کے نے فرمایا: ''سیدنا ابو بمرک کی خلافت اور سیدناعمری کی خلافت اور سیدناعثمان کی خلافت اور چرفر مایاسیدناعلی کی خلافت بھی شار کرو، ہم نے بیتمام مدت کل 30-سال ہی یائی ہے۔' سعیدتا بعی د حمد الله فرماتے ہیں کہ میں نے سیدناسفینہ ﷺ سے عرض کی کہ بنواُ میہ کے لوگ تو شبھتے ہیں کہ خلافت تو اُن میں ہے، تو سیدناسفینہ ﷺ نے (اِنتہائی غصہ میں )فرمایا'' یہ بنواُ رقاء (نیلی آٹکھوں والے یعنی بنواُمیهاور بنومروان ) جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ (حق توبیہ ہے کہ )وہ تو شریر بن حکومت کرنے والی ایک ملوکیت (بادشاہت ) ہے۔'' مُسند اببی **داؤد الطیالس**ی کی حدیث میں ہے: سیرناسفینہ 🦀 بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے ہمیں خطیر دیتے ہوئے إرشا دفر مایا:''میری اُمت میں خلافت 30-سال تک رہے گی، پھراُ سکے بعد ملوکیت (بادشاہت) ہوجائے گی-'' پھرسیدناسفینہ 🧼 نے سعیدتا بعی د حمد اللّٰہ 🚅 فرمایا: ''تم شار کرلوسیدنا ابو بکرے اور سیدناعمرے کی خلافت 12-سال اور 6-مادھی اور سیدناعثان 🐟 کی خلافت 12-سال تھی اور پھرسیدناعلی 🐞 کی خلافت نے (سیدناحسن 🐞 کے 6-ماہ بھی شامل کرنے ہے) 30-سال پورے کردیئے۔''سعید دحمہ الله کابیان ہے کہ میں نے سیدناسفینہ 🐞 ہے عرض کیا: پھر حضرت معاویہ 🦛 کی حکومت کیا ہوئی ؟ سیدنا سفینہ 🦛 نے فرمایا : ''وہ ( یعنی حضرت معاویہ 🐗 خلیفہ راشدنہیں بلکہ مسلمانوں کے ) بادشاہوں میں سے پہلے (بادشاہ) تھے'' المصنف ابن ابی شیبة کی صدیث میں ہے: سیرناسعیدتا بھی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناسفینہ کے سے عض کیا کہ بنوا میر کے لوگ تو دعوی کرتے ہیں کہ خلافت اُن میں ہے۔سیدناسفینہ 🧆 نے مجھ سے فرمایا:''بنوزُ رقاء(نیلی آنکھوں والوں) نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو سخت گیر بادشاہوں میں سے ہیں اوراُن کے پہلے باوشاہ حضرت معاویہ 🥌 ہیں۔'' [ مُسندِ احمد: 18596 (جلد - 8 ، صفحه - 116 ) اور 22264 (جلد - 10، صفحه - 310 ) ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي والشيخ الارنؤوط: إسناده صحيح [ مِشكوةُ المصابيح: 5378 ، سُنن نسائي الكبرى: 8155 ، سُنن ابي داؤد: 4646 ، جامع ترمذي: 2226 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح] [ السلسلة الصحيحة : 459 ، مُسند ابي داؤد الطيالسي : 1203 (جلد - 2 ، صفحه - 102) ، قال الشيخ غلام مُصطفى ظهير امن پوري في السُنة - 16 : اِسناده صحيح ] [ المُصنف ابن ابي شيبة: 37157 ، إسناده صحيح على شرط الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي والشيخ شعيب الارنؤوط رحمهم الله اجمعين]

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: سیرنا معدان بن ابی طحرتا ہی و حمد الله کا بیان ہے کہ سیرنا عمر بن خطاب کے نجعہ کا خطبرہ یا اور اس میں رسول الله ہے اور سیرنا ابو کر خیر فرمایا۔ پھر سیرنا عمر کے نے جھے کہ شور کہ روٹ کی اور اس میں رسول الله ہے اور سیرنا ابو کی اور اس میں رسول الله ہے اس کے اس کے

بن عوف 🐗 کانام لیااور پھر( اُپنے بیٹے کی دل جوئی کیلئے ) فرمایا کہ اِن6-افراد کےساتھ سیدناعبداللہ بن عمرﷺ بھی (مشاورت میں )موجود ہوگا، لیکن خلافت میں اُس کا کوئی حصنہیں 🔞 ہوگا۔۔۔۔'' پھرمزیدفرمایا: ''میںاَ یے بعدوالے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیال رکھے،اُن کے حقوق اوراحتر ام کو کھوظے خاطرر کھے اور میں اُسے انصار کے بارے میں بھی مہایت کرتا ہوں کہ وہ اُن سے حسن سلوک کرے کیونکہ بیروہ اوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔اُن کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتا ہیوں سے صرف نظر کی جائے اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔۔۔۔'' [ صحيح مُسلم: 1258 ، صحيح بُخارى: 3700 ] 👑 🌓 اُن 6-افراد میں ہے 4-افراد: سیدناز بیر ﷺ، سیدناطلحہﷺ، سیدناسعدے اورسیدناعبدالرحمٰن بنعوف ﷺ خود ہی دستبردار ہو گئے اور پھراُنھوں ہی نے باقی 🕏 جانے والے سیرناعلی کے اور سیدناعثان کے میں سے سیرناعثان کے کوخلیفہ نتخب کرلیااور سب سے پہلے سیرناعلی کے نبی سیدناعثان کے کاشہادت کے بعد سیدناعلی ﷺ سے بڑھ کرکوئی بھی شخص خلافت کا حقد ارنہیں تھاہی لئے صحابہ ﷺ نے سیدناعلی ﷺ کو سیدناعلی ﷺ کے بعد خلیفہ چن لیاتھا: 👚 🛘 صحیح بنجاری: 3700 اور 7207 ] 04 صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن عبال ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدناعمر بن خطاب ﷺ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچیے سے ایک آ دمی نے میرے کندھے پراپنی کہنی رکھی اور کہاالله تعالٰی آپ (سیدناعمر ﷺ) پر رحت فرمائے ، مجھے شروع ہی سے بیاُ میدواثق تھی کہ الله تعالٰی آپ ﷺ ونوں ساتھیوں (رسولُ الله ﷺ اورسیدنا ابوبکر ﷺ) کے ساتھ اکٹھافر مادےگا، کیونکہ میں اکثر رسولُ الله ﷺ سے بیسناکرتا تھاکہ آپ ﷺ فرمایاکرتے تھے: " میں اور ابوبکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے بیکیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے'' تو میں تو قع رکھتاتھا کہ الله تعالیٰ آپ 👛 کواُن دونوں ساتھیوں کے ساتھ (موت کے بعد بھی ) اکٹھافر مادے گا،سید ناعبداللہ بن عباس 🐗 کابیان ہے: ''جب میں نے اُس تخص کی طرف مڑ کردیکھا تووہ سیدناعلی ابن ابی طالب 🐗 تھے۔'' 📗 صحیح بُحادی : 3677 ، صحیح مُسلم : 6187 ] 🐽 صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناحذیفہ بن یمان ﷺ بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ ہم سیرناعمر بن خطاب ﷺ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: فتنے سے متعلق کوئی صدیثتم میں سے کسی کویاد ہے ؟ سیدنا حذیفہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اولا داور پڑوی سے فتنہ (آزمائش) لاحق ہوتا ہےاورنماز، خیرات اورامر بالمعروف ونہی عن المئکر ہےاً لیسے فتنے کا سد باب اورازالہ ہوجا تا ہے ۔سیدناعمر ﷺ نے فرمایا (نہیں) میں اِس قسم کےفتنوں کے بارے میں نہیں یو چھر ر ہاہوں، بلکہ میراسوال تو اُس فتنے ہے متعلق ہے جوسمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ ﷺ نے عرض کی: اُے امیرالمونین ! آپ ﷺ کوتو اُس فتنہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہوگا،آپ 🐞 اوراُس (عظیم) فٹنے کے درمیان ایک بند دروازہ (حائل) ہے۔سید ناعمر 🐇 نے بوچھا: وہ دروازہ توڑ دیاجائے گا یا کھولا جائے گا۔؟ سیدنا حذیفہ 👙 نے عرض کی: بلکه اُسے توڑ دیاجائے گا۔سیدناعمر ﷺ نے فرمایا: پھر تو وہ بھی بندنہ ہونے پائے گا۔سیدنا حذیفہ ﷺ سے یوچھا: کیاسیدناعمر ﷺ کومعلوم تھا کہ دروازہ سے مرادکیا چیز ہے ؟ سیدنا حذیفہ ﷺ نے فرمایا: ہاں! بالکل اُنکوا کیے ہی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والےکل کاعلم بینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث تو اُنہیں بیان نہیں کی تھی ! تابعین کہتے ہیں کہ ممیں جرائت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ ﷺ سے یوچ سکیں کہ اُس دروازے سے مراد کیا چیڑتھی ؟ چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا کہتم پوچھو، توائنے پوچھنے پسیدنا حذیفہ ﷺ نے فرمایا: ''اُس دروازے سے مرادخود ''سیدناعمرﷺ ''ہی توتھے'' [ صحیح بُنحاری : 7096 ، صحیح مُسلم : 7268 ] 🔞 صحیح بُخاری کی صدیث بیں ہے: سیدناعبراللہ بن عمری بیان فرماتے ہیں کہ میں (اَئی ہمشیرہ) اُم المونین سیدہ هصد رضی الله عنها کے پاس گیا، اِس حال میں کہ اُن کے بالوں سے پانی ٹیک رہاتھا، میں نے اُن سے عرض کی: لوگوں کا معاملہ جوصورت اختیار کر کہا ہے، آپ بخوبی اُس سے واقف ہیں، میراتو کوئی دخل اِس اَمر (خلافت اوراقتذار ) میں نہیں رہ گیا۔اُم المومنین نے فرمایاتم اُ بھی جاؤ کیونکہ لوگ تبہار اِ نتظار کررہے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ تبہارے نہ جانے سے اِنتشار وافتر اق پیدا ہوگا۔ اُم المومنین سیدہ حفصہ رصب الله عنها نے باإصراراً نہيں بھيج كرہى چھوڑا۔ چنانچەسب لوگ متفرق كرويوں ميں بيٹھ گئے تو حضرت معاويہ بن ابي سفيان ﷺ نے (مسكة تحكيم كے بعد پہلی دفعہ ) وہاں (مدينة شريف ميں ) خطبه ديا اور کہا: جوکوئی اِس اَمر (خلافت واقتدار ) میں بولناحیا ہتا ہے، تو وہ ذراسراُ ٹھاکے تو دکھائے، یقیناً ہم اُسکے اوراُ سکے باپ سے بھی زیادہ اِس (خلافت واقتدار ) کے مستحق ہیں (نیعیو ذباللہ من ذالک ) راوی حدیث حبیب بن مسلمة تابعی نے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمرہ سے یو چھا: اُے سیدنا عبداللہ بن عمرہ پھرآپ نے اُن (حضرت معاویہ 🖒 کو کو کی جواب کیوں نہیں دیا ؟ سیدنا عبداللّٰدین عمرﷺ نے فرمایا: میں نے اِرادہ کیاتھا کہ اُسی وقت اَینی گوٹھ کھولوں اور حضرت معاویہ ﷺ کوجواب دوں کہ اِس اَمر ( خلافت ) کاتم سے بڑھ کرحقدار تو وہ ہے جس نےتم سے اور تمہارے باپ سے اِسلام کی خاطر جنگ کی تھی (یعنی سیدناعلی ابن ابی طالب 🌦 یا پھرخود سیدناعبراللّٰہ بن عمر 🌦 ) مگر پھرمیں ڈر گیا کہ ہیں کوئی اُسی بات نہ کہ بیٹھوں کہ جس سے اِنتشار پھیلے اورخون ریزی ہواورمیری بات کاغلط مطلب ہی تبجھ لیاجائے ، چنانچے میں نے اللّٰہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اَینے تصور میں یاد کیا (اورصبر کرکے خاموش ہور ہا)۔راوی حدیث حبیب بن مسلمة البعی نے إس بركها: "سيدناعبدالله بن عمره نے (يوں خاموثی إختيار فرماكر) أپنی جان بھی بچالی اور اَ پنی عزت كوبھی (فتندوفسادسے) بچاليا۔" [ صحیح بُنحاری: 4108] 📆 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے:سیرنامحد بن حفیہ تابعی رحمہ الله (جوسیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ کی دوسری بیوی سیرہ حفیہ رحمہا الله کے بیٹے تھے) بیان فرماتے ہیں: میں نے اُپنے والدگرامی ﷺ سے بوچھا کہ رسولُ الله ﷺ کے بعد (اِس اُمت کے لوگوں میں )سب سے افضل شخصیت کون ہیں؟ توسید ناعلیﷺ نے فر مایا:سید ناابو برکھ، میں نے کہا پھراُن کے بعدکون ہیں؟ فرمایا:سیدناعمرﷺ، پھرمجھے خدشہ ہوا کہا گراُپ کی بار پوچھاتو آپ کے سیدناعثان کا کام لیں گے، چنانچے میں نے کہا کہ سیدناابوبکر کے اورسیدناعمرﷺ کے بعدتو آپ ﷺ ہی (افضل) ہیں؟ تو آپ ﷺ نے (اِئساری کرتے ہوئے) إرشاد فرمایا:''میں توعام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔'' [ صحيح بُخارى: 3671]

### 呂 خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے! جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدناعلی 🕾 کی حقانیت اور شہادت ِ سیدناعثمان 🦔 😉

🔞 سُنن اببی داؤد ، جامع تر مذی اور سُنن ابن ماجه کی حدیث میں ہے: سیرناعر باض بن سار یہ 🐞 کابیان ہے کہ ایک روز (وفات سے کچھ ہی عرص قبل)رسولُ الله ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف رُخِ اُنور کر کے بہت ہی اُثر اَ مُلیز خطبہ اِرشا دفر مایا جس کوئن کرصحابہ 🚵 کی آنکھیں بہد پڑیں اور دل دہل گئے ۔ایک شخص نے کہا: اُے اللّٰہ کے رسول ﷺ ہمیں یوں لگتاہے گویا کہ بیآپ ﷺ کا آخری وَ عظ وضیحت ہے! لہذا آپﷺ ہمیں کوئی وصیت فرمائے! تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا : '' میں تہمیں اللّٰه تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور (أینے بعد کے حکمرانوں کی ) بات سننے اور اِطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی حبثی غلام ہی کیوں نہ ہوتم میں جوبھی میرے بعدزندہ رہاتو وہ بہت ہی اِختلاف دیکھے گا، دیکھنا اُس (اختلاف کے وقت)تم میری سنت اور راست باز اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر کار بندر ہنا، اوراُن کوخوب مضبوطی سے تھام لینا کہ چھوٹے نہ یا ئیں اور (دین میں )کسی نے کام کوجاری کرنے سے بازر ہنا کیونکہ پیبرعت ہےاور ہر بدعت گمراہی ہے۔'' مئین نسائی کی حدیث میں پیالفاظ بھی موجود ہیں: '' اور ہر گمراہی ( اُس بدعتی کو ) دوزخ میں لے کرجانے والی ہے۔'' [ سُنن ابي داؤد: 4607 ، جامع ترمذي: 2676 ، سُنن ابن ماجه: 42 ، سُنن نسائي: 1579 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح] 09 مُسندِ أحمد، المُستدرك للحاكم اور سُنن نسائي الكبوى كي حديث مين ب: سيدنا ابوسعيد خدري ﷺ بيان فرماتے بين كه بم رسولُ الله ﷺ كے إنتظار مين بيٹے ہوئے تھے کہآپ ﷺ اُنیکسی اہلیمحترمہ کے گھرسے تشریف لےآئے، پھرہم بھی آپ ﷺ کے ہمراہ ہو لیے، اِسی دوران آپ ﷺ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، توسید ناعلی ابن ابی طالب کے اُس مبارک جوتے کومرمت کرنے کی وجہ سے بیچھےرہ گئے اورہم رسولُ الله ﷺ کے ہمراہ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ سیدناعلی کے انتظار میں رک گئے اورہم بھی طہر گئے۔ وہاں آپ ﷺ نے اِرشاد فرمایا:''تم میں ایک اَیبا(خوش نصیب ) شخص بھی ہے کہ جوقر آن حکیم کی تغییر کی خاطر (مسلمانوں سے ) قبال کرے گا جیسا کہ مجھے قر آن حکیم کی تغزیل (حقانیت ) کی خاطر (کفارسے) قال کرنا پڑا۔'' یین کرہم سب شوق ہے آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے (اِس اُمید سے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب شخص ہوں)اور اُس وقت ہمارے درمیان سید نا ابوبکرے اورسیدناعم کی بھی موجود تھے۔ سیدناابوبکرے نے عرض کی کیامیں ہوں وہ؟ آپ ﷺ نے إرشادفر ماما: '' نہیں''سیدناعم کی بھی کیا میں ہوں وہ؟ آپ ﷺ نے ارشادفر مایا: '' نہیں (تم میں ہے کوئی بھی اَمیا شخص نہیں ) بلکہ وہ (خوش نصیب) تو میرے جوتے گا نٹھنے والاشخص ہے ( یعنی سیدناعلی ابن البی طالب 🐞 )۔ چنانچہ ہم سب سیدناعلی 🦾 کے یاس آئے تا کہ اُٹھیں پیر بثارت دیں۔سیدناابوسعیدخدری 🐞 فرماتے ہیں:''(وہ بثارت سننے کے بعد )سیدناعلی 🐞 کار ڈِمل اَیباتھا گویا کہ وہ پہلے ہی ہےاُس بثارت کوجانتے تھے۔'' [ مُسندِ احمد : 1309 (جلد - 5 ، صفحه - 103 ) اور 11795 (جلد - 5 ، صفحه -247 ) ، قال الشيخ شعيب الارتؤوط : إسناده صحيح [المُستدرك لِلحاكم: 4621، قال الامام حاكم و الامام الذهبي : إسناده صحيح ، سُنن نسائي الكبرى : 8457، قال الشيخ غلام مصطفى في خصائص على : إسناده صحيح ] **10** صحیح بنخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعلقمۃ تابعی رحمہ الله کابیان ہے وہ ملک شام گئت تو وہاں مسجد میں داخل ہوکر دُعاکی کداَے الله مجھے یہاں کوئی نیک ہم نشین عطافر ما۔ چنانچه ( دُعا کی قبولیت ہوئی اور ) اُن کوسیدنا ابوالدرداء 🌑 کی صحبت نصیب ہوئی۔سیدنا ابوالدرداء 🌑 نے علقمہ تابعی سے یو جیما کتم کس علاقے سے ہو ؟ میں نے عرض کی کہشم کوفیہ سے آیا ہوں۔ اُنھوں نے فرمایا: کیاتم میں سیدناعبداللد بن مسعود 🕮 موجوز نہیں ہیں، جوسفر وحضر میں رسولُ الله ﷺ کی جوتیاں اور مبارک سامان اُٹھایا کرتے تھے ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! چرفر مایا : کیاتم میں سیدنا حذیفہ 🕮 موجودنہیں ہیں کہ خصیں رسولُ اللّٰہ ﷺ کے خاص را زمعلوم ہیں جنھیں اُن کے سواکوئی اورنہیں جانتا ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھرفر مایا : کیاتم (اہلِ کوفہ) میں سیدنا عمار بن یاسر ﷺ جیسی شخصیت موجوز نہیں جنھیں اللّٰہ تعالٰی نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کی مبارک زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ عطافر مائی ہے ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! (یعنی سیرناابوالدرداء 🐞 نے علقمة العی کونسیحت فرمائی کہ کوفہ میں اپنے کیارا صحاب رسول 🎥 کے ہوتے ہوئے شام کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں 📗 🌰 حیج بُنجاری : 3743 **صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے:** سیدنا ابومریم اسدی تا بعی رحمه الله کابیان ہے کہ جب سیدنا طلحہ کی، سیدناز بیر کی اوراً م المونین سیدہ عائشہ رضی الله عنها بھرہ کی طرف (جنگ جمل کیلئے ) روانہ ہوئے توسید ناعلی ﷺ نے سید ناعمار بن یاسر ﷺ اوراً پنے بیٹے سید ناحسن ﷺ کو ہمارے یاس کوفیروانہ فرمایا (تا کہ وہاں سے فوجی مدرحاصل کرسکیس )۔ تو وہ دونوں منبر پرچڑھے، سیدناحسن ﷺ منبر کےاوپروالے حصہ پہتشریف فرما ہوئے اور سیدنا عمارﷺ نیچےوالے حصہ پہ کھڑے ہوئے۔ہم سباُن کی بات سننے کیلئے اِ کٹھے ہوئے۔سیدنا عمار ین پاس ﷺ نےفرمایا : اُمالمونین سیدہ عائشہر ضبی البلہ عنہا (لشکر لے کرمکہ مکرمہ سے )بھرہ روانہ ہو چکی ہیں، اللّٰہ تعالیٰ کوشم! وہ دنیاوآ خرت میں رسولُ اللّٰہ ﷺ کی زوجہ محتر مہ ہیں،گر(اِس وقت)اللّٰہ تعالیٰ تمہارااِمتحان فرمانا جاہتاہے کہتم (خلیفہراشد کی اِطاعت کے ذریعہ )اللّٰہ تعالیٰ کی اِطاعت کرتے ہویا پھرسیدہ عائشہ د صبی اللہ عنها کی پیروی کرتے ہو؟ صحیح بُخاری کی صدیث میں ہے: سیرناابوبکرہ ﷺ کابیان ہے کہ جنگ جمل کے دنوں میں الله تعالیٰ نے مجھے رسولُ الله ﷺ کفر مان مبارک سے بہت فائدہ پہنچایا جبکہ میں (سیدنا علی 🐲 کےخلاف) جمل والوں کےساتھ (سیدہ عائشہ د ضبی اللہ عنہا کےلشکر میں ) شریک ہونے ہی والاتھا کہاُن کی حمایت میں قبال کروں ( مگرمیں نے ایناارا دومترک کر دیا کیونکہ مجھے یاو آ گيا كه )رسولُ الله ﷺ نے إرشا دفر ما يا تھا: '' وه قوم بھى بھى فلاح (كاميابى) حاصل نہيں كرسكتى جواً پناسر براه كسى عورت كو بنالے'' وصحيح بُنخارى: 7100 اور 4425 ] ք مُسندِ أحمد كي حديث ميں ہے: سيرناقيس تابعي رحمه الله كابيان ہے كہ جباً م المومنين سيره عائشه درضي الله عنها أينے لشكر كے ہمراه بنوعامر كے گھاٹ برينجيس تووہاں

کتے بھو نکنے لگے، تو آپ رضی الله عنها نے دریافت فرمایا: یکونساچشمہ ج ؟جواب ملاکہ پیچشمہ حواًب ہے! یین کرآپ رضی الله عنها نے فرمایا: پھرتو میں ضروروا پس ہی جاؤں

گی۔اِس فیصلہ پرسیدناز بیر ﷺ نےمشورہ دیا کنہیں بلکہ ہمیں آ گے بڑھنا چاہیے تا کہ آپ د ضبی الله عنها کود کھر کرمسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے (اوروہ فتنہ وابنشارختم ہوجائے جوشہادت سیدناعثان ﷺ کے بعد سے جنم لے چکاتھا!)۔اُم المونین سیدہ عائشہ د صبی الله عنها نے فرمایا کہ ایک دِن مجھ سے رسولُ اللّٰه ﷺ نے (بیفیبی خبردیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں )اِرشاوفر مایاتھا :''تم (اَزواج مطہرات رضبی البلہ عنہن) میں سے کسی ایک (زوجہ مطہرہ رضبی البلہ عنہا ) کی حالت اُس وقت کیسی ہوگی، جب کہ اُس پرمقام حواُب کے کتے بھونکیں گے؟'' مُسندِ اَحمد اور مَجمعُ الزوائد کی حدیث میں ہے: سیرناابورافع ﷺ کا بیان ہے کہرسولُ الله ﷺ نے سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ سے فرمایا: '' یا در کھنا اُسے علی! عنقریب تبہارے اورعائشہ کے درمیان ایک (رنجش والا)معاملہ ہوگا۔'سیدناعلی ﷺ نے بوچھا: کیامیرے ساتھ؟ آپ ﷺ نے فرمایا:''لول''سیدناعلی ﷺ نے عرض کیا: یارسولَ الله ﷺ پھرتو میں بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ ﷺ نے إرشادفر مایا: '' نہیں! بلکہ جب آپیا ہوگا توتم اُس(عا ئشہ د ضی الله عنها ) کواُسکی بناہ گاہ تک پہنچادینا۔'' مَجمعُ الزوائد کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللدین عباس 🧆 کابیان ہے کہرسولُ اللّٰہ ﷺ نے اُنی از واج مطہرات د ضبی الله عنهن سے اِرشادفر مایا:'' کاش! مجھےمعلوم ہوجاتا کہتم میں سے میری کون ہی ہیوی ایک ایسے اونٹ پرسوار ہوگی کہجس (اونٹ )کے چیرے پر بہت زیادہ بال ہونگے ۔حواُب کے کتے نکلیں گے اوراُس کے دا نمیں بائیں بہت زیادہ قبل وغارت ہوگی ۔اور پھروہ بال بال پچ جائے گی!'' محدث اعظم سعودي عرب شخ محمرنا صرالدين ألباني رحمه الله (ألمُتو في-1420 هجري) إسى حديث كتحت لكصته بين: " إس معامله ميس زياده سے زياده بياعتراض كيا جاسكتا ہے كه اُم المومنین سیدہ عائشہ رضے الملہ عنہ اکو جب حواب مقام کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو اُنھیں تو واپس چلے جانا چاہیے تھا، کین اُحادیث میں آیا ہے کہ وہ واپس نہیں گئیں ، یہ بات تو اُم المونین د ضبی الله عنها کی شان کوزیبانہیں تھی۔ اِس (علمی سوال پر) ہمارا جواب بیہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام د ضبی الله عنهم میں کمال والی ہرصفت ہی یائی جاتی ہو، یا در تھیں! لغزش اور غلطی سے پاک صرف اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ہے کسی تنی مسلمان کیلیج جائز نہیں ہے کہ وہ آئین قابل إحترام ہستیوں کے بارے میں اتناغلوکرے کہ اُنہیں شیعہ کی طرح معصوم اماموں کی صف میں لاکٹر اکرے(لینی عصمت صحابہ کاعقیدہ بھی ویباہی باطل عقیدہ ہے جبیبا کہ شیعہ کاعصمت آئمہ کاعقیدہ باطل ہے )۔ہمیں اِس میں شکنہیں ہے کہ اُم المومنین د صبی اللہ عنها کا پہروج اُصل میں خطایر ہی بنی تھا، اسی لئے جباُن کومقام حواُب کے بارے میں رسولُ السّلمہ ﷺ کی پیش گوئی کے پورے ہونے کامعلوم ہوا تو اُنھوں نے واپسی کا اِرادہ بھی کرلیا تھا۔لیکن سیدنا ز بیر 🧀 نے اُٹھیں یہ کہدکروالیسی کا اِرادہ ترک کرنے برقائل کرلیا کہ شاید آپ رضی الله عنها کی وجہ سے الله تعالیٰ مسلمانوں میں سلح کی کوئی صورت نکال دےگا۔ اِس میں بھی شک نہیں کہ سیرناز بیر ﷺ بھی اُپنے اِس اِجتہاد میں خطایر تھے۔عقل بھی اِس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اِن دونوں گروہوں میں سے سی ایک کوضر ورخطا پرقرار دیا جائے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے مابین ا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کاخون ہوا۔اور پیشک اُم المومنین سیدہ عائشہ رضبی الملبہ عنها کا اِجتھادہی اِس (جنگ جمل والے) معاملہ میں خطار پرنی تھا۔ اِسکے بہت ہے اسباب اورواضح دلائل موجود ہیں۔(اور اسکی)ایک دلیل تو اُن کا اَپنے اِس خروج پر نادم ہوناہی ہےاوریہی ندامتاً کے فضل وکمال کوزیبا بھی ہے۔اُ نکی پیخطا اِجتہادی خطاؤں میں سےایک خطائقی جو کہ نہصر ف معاف کردی جاتی ہے بلکه اُس پرایک اُجربھی ملتا ہے'' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناعروہ بن زبیرتابعی دحمہ الله کابیان ہے کہ سیرہ عائشہ رضی الله عنها نے (اُسینے بھانچے ) سیدناعبداللہ بن زبیر 🐗 کووصیت فرمائی کہ مجھے اِن ہستیوں (رسولُ الـلّـه 🎥 اورسیدناابوبکر 🍇 اورسیدناعمرﷺ ) کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ مجھے میری سوکنوں (از واج مطہرات رضى الله عنهن ) كے ساتھ بقیع غرفد ميں وَ فانا، ميں إن (تينون عظيم مستيول) كے ذريع أيني شان نہيں بڑھانا چاہتى! السمُصنف ابن اببي شيبة كى حديث ميں ہے: سيرنا قيس تابعى رحمه الله كابيان بى كەجب أم المونين سيره عائشرى صى الله عنها كا آخرى وقت قريب آياتو آپ د صى الله عنها نے فرمايا: ' مجھے رسولُ الله ﷺ كى از واج مطهرات د صى الله عنهن كے ساتھ دفن کرنا کیونکہ مجھ سے رسولُ الله ﷺ کی وفات کے بعدا یک نیا کام سرز دہوگیا۔'' محدثِ اعظم سعودی عرب شیخ البانی د حسمه الله اِسی صدیث کے تحت لکھتے ہیں:'' اِس نئے کام سے آپ د ضبی الله عنها کی مراد جنگ جمل میں شرکت کرناتھا کیونکہ بعد میں آپ د ضبی الله عنها اِس فریر بہت شرمندہ تھیں اوراً پیغمل پرتو بہ بھی کی لیکن اُنہوں نے پیکام بھی نیک نیتی سے ہی کیاتھا، بالکل اِسی طرح سیدناطلحہﷺ، سیدناز بیرے اور دیگر کبار صحابہﷺ نے بھی نیک نیتی کے ساتھ بھلائی کی اُمیدیر اِصلاح کی غرض سے اِس سفر میں شرکت کی تھی۔'' [ مُسندِ احمد: 24758 (جلد - 11، صفحه - 67) اور 25161 (جلد - 11، صفحه - 184)، السلسلة الصحيحة: 474، قال الشيخ الالباني والشيخ الارنؤوط: إسناده صحيح] [مُسندِ احمد: 27440 (جلد- 12 ، صفحه - 269)، مَجمعُ الزوائد: 12024 (جلد - 7 ، صفحه - 163)، قال الامام الهيثمي: رواه مُسند احمد و البزار والطبراني ورجاله ثقات] [ مَجمعُ الزوائد : 12026 (جلد - 7 ، صفحه - 163) ، قال الامام الهيثمي : رواه مُسند البزار و رجاله ثقات ، قال الشيخ غلام مُصطفى ظهيرفي السُنة -70 : اِسناده صحيح ] [ صحيح بُخارى: 1391، المُصنف ابن ابي شببة: 38927 ، قال الشيخ الالباني: إسناده صحيح ، السلسلة الصحيحة: 474 ، قال الشيخ الالباني: إسناده صحيح] 13 اَلْمُستدرک لِلحاکم کی مدیث میں ہے: سیرناقیس بن حازم تا بعی رحمہ الله کابیان ہے: '' میں نے مروان بن تکم (جوجنگ جمل میں بنواُمیہ کی طرف سے لوگوں کوسیرنا علی ابن ابی طالب ﷺ کےخلاف بھڑ کانے والوں کا سرغنہ تھا ) کو (جنگ جمل کے ) اُس دِن سیدناطلحہ ﷺ پر ہی تیر چلاتے ہوئے دیکھا تھا، جواُن کے گھٹنے میں لگا اور وہ اُسی زخمی حالت میں مسلسل تبیج کہتے رہے یہاں تک کہ شہیر ہوگئے۔'' المُصنف ابن ابی شیبۃ اور فضائل الصحابۃ کی حدیث میں ہے: سیدناعلی ابن ابی طالب، فرمایا کرتے: ''مجھے الله تعالیٰ سے توی اُمید ہے کہ میں، سیدناعثان بن عفان 🐞 ، سیدنا طلحہ 🐞 اورسیدناز بیر 🐞 اُن لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللّٰے تعالیٰی نے قرآن حکیم میں اِرشاوفر مایا ہے: '' اورہم اُن(ایمان والوں) کے سینوں میں سے ہرسم کا کینہ پنج نکالیں گے (اوروہ) بھائیوں کی طرح (جنت کے )تختوں پرآ منے سامنے بیٹھے ہوں گے۔'' [سُورۃُ الْحِجُو: آیت نمبر 47] [ المُستدرك لِلحاكم: 5591 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي: إسناده صحيح] [ المُصنف ابنِ ابي شيبة : 38976 ، فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل : 1057 ، قال الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ]

🔐 چوتھےخلیفیہ راشداَمیر الموننین سیرناعلی ابن ابی طالب 🧓 نے مندرجہ بالاحدیث نمبر –13 میں تیسر بے خلیفہ راشداَ میر الموننین سیدناعثان بن عفان 🕾 کاذِ کر کیوں کیا؟ إس أبهم بات كي حقيقت وحكمت اور أمير المونين سيرنا عثان بن عفان ﷺ كي مظلومانه شهادت كي حقيقي وجوبات كوجانئ كيلئے صحيح أحاديث (نمبر-14 تا نمبر-16) ملاحظه فرمائين: 14 صحیح بنجاری کی حدیث میں ہے: سیرنامحرین حفیہ تابعی رحمہ الله (جوسیدناعلی ابن ابی طالب کی دوسری بیوی سیدہ حفیہ د حمها الله کے بیٹے تھے) بیان فرماتے ہیں: اگرسیدناعلیابنایی طالب 🐞 نے سیدناعثان بن عفان 🕾 کا ذِکر برائی ہے کرنا ہوتا تو اُس دِن کرتے جب کچھلوگوں نے آ کراُن (سیدناعلی 💨 کے سیدناعثان 🚓 کے گورزوں ( کی نا نصافیوں ومظالم) کی شکایت کی تو اُنھوں نے مجھے تھم دیا: ''رسولُ الله 👑 کی کھوائی ہوئی تیجرپر (جوبیت المال ہے متعلق شرعی اَحکام برمشتمل تھی) ساتھ لے کرسید ناعثان 🐇 کے پاس جا وَاورانبين سمجها وَ كهائية گورزوں كوبيت المال ميں رسولُ الله ﷺ كے سنت طريقه يرتصرف كرنے كاحكم ديں۔'' چنانچه ميں سيدناعثان 🐞 كي خدمت ميں حاضر ہوا (اورسيدناعلي 🐞 كا یغام پہنجادیا) تو اُنہوں (سیدناعثان ﷺ) نے مجھ سے فرمایا: ''جمیں اِس (رسولُ الملّه ﷺ کی کھوائی تحریر) کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' چنانچے میں اُس کو لے کرسید ناعلی ﷺ کے باس واپس آیا ورساراواقعہ بیان کردیا توسیدناعلی ﷺ نے فرمایا: ''اِس (رسولُ اللّه ﷺ کی کھوائی ہوئی تحریر) کو اُسی جگہ پرر کھدو جہاں سے اُٹھایا تھا۔'' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناعلی بن حسین تابعی د حب الله (المعروف إمام سجادزین العابدین) مروان بن حکم کابیان نقل کرتے ہیں: ''میں (مروان) سیدناعثمان بن عفان 🔈 اورسیدناعلی ابن الی طالب 🛸 کے پاس اُس وقت موجود تھا جبکہ سیدنا عثمان ﷺ حج تمتع (ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں اَ داکرنے ) ہے منع کررہے تھے۔ جب سیدناعلی ﷺ نے بیصورتِ حال دیکھی تو کہا: ''لبیک بعمرة وحجة ''(يعني عره اورج إكشااداكرني كاإعلان كيا)اورفرمايا: ''مين كشخص كے كہنے يرسولُ الله ﷺ كيسنت تركنہيں كروں گا'' صحيح مُسلم كي حديث ميں ہے: سعيد بن ميتب تابعي رحمه الله بيان فرماتے ہيں: سيدناعثان بن عفان ﷺ اورسيدناعلى ابن ابي طالبﷺ دونوں مقام عُسفان پر اِسمِيرناعثان ﷺ ج تمتع سےروک رہے تھے توسیرناعلی کے زرسیرناعثمان کے سے) فرمایا: '' آپ کے ایک کیے عمل سے کیوں منع کررہے ہیں جسے خودرسول الله ﷺ نے اَدافر مایا ہے ؟'' جواب میں سیدناعثمان کے نے (سیدناعلی ﷺ سے) فرمایا: "آپ ﷺ ہمارے معاملے میں دَخل نہ دیں۔" سیدناعلی ﷺ نے فرمایا: "میں اِسے ( دَخل دیے بغیر ) چھوڑ نہیں سکتا۔" پھر جب سیدناعلی ﷺ نے سید صورت حال دیکھی ( کہ خلیفی ثالث اَمیرالمونین سیدناعثان بن عفان ﷺ اُسی فیصلے پر ہی قائم ہیں ) تو دونوں (حج وعمرہ ) کو اکٹھااَ داکرنے کا إعلان کیا۔ صبحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: ابوساسان تابعی د حمه الله بیان فرماتے ہیں: میں سیدناعثان ﷺ کے یاس موجودتھا کہ ولید بن عقبہ کولایا گیا۔ (نوٹ: سیدناعثان ﷺ کے اِس گورز کا تفصیلی تعارف آ گے آرہا ہے) اُس (ولید بن عقبہ ) نے نماز فجر کی دورکعت پڑھا کیں اور پھر (نمازیوں ہے ) یوچھا: '' اور پڑھا دوں؟ '' چنانچہ دواُشخاص نے گواہی دی جن میں سے ایک حمران تھا، کہاُس (ولید ) نے شراب یی ہوئی ہے۔ایک اورآ دمی نے گواہی دی کہ میں نے اُس (ولید ) کوتے کرتے ہوئے دیکھاہے۔توسید ناعثان ﷺ نے فرمایا: ''اِس نے شراب بی ہے اِس لئے توقے کی ہے۔'' پھر فرمایا: ''اَ علی ﷺ! اُٹھیں اور اِسے (شراب نوثی کی حد) کوڑے لگائیں۔'' سیدناعلیﷺ نے (اَینے بیٹے سے) فرمایا: ''اَ ہے حسن ﷺ! اُٹھواور اِسے کوڑے لگاؤ۔'' اس پرسیدنا حسن ابن علی ﷺ نے عرض کیا: '' جنھوں نے اِس شخص (کے اِقتدار) کا مزالیا ہے وہی (یعنی سیدناعثمانﷺ) اِس کی تختی بھی برداشت کریں۔'' (نوٹ: وَراَصل سیدناحسن ابن علی ﷺ کوولید بن عقبہ جیسے بدکر دارشخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے یہ شدیدغصہ بھی تھا اور وہ بنوا میہاور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والےمکنہ قبا کلی تعصب سے بھی اِجتناب کرنا جا ہے تھے۔ ) پھرسیدناعلی 🐞 نےفرمایا: ''اَےعبدالله ابن جعفر! تم اُٹھواور اِسےکوڑے لگاؤ'' چنانچہ اُٹھوں نےکوڑے لگانے شروع کئے اور جب حالیس پر پہنچے تو (سیدناعلی 🐗 ) نے فرمایا: ''بس کرو! کیونکدرسولُالله ﷺ عالیس کوڑے لگوایا کرتے تھے، سیدناابو کمر ﷺ بھی عالیس لگواتے تھے، اور جبکہ )سیدناعمرﷺ نے آسی کوڑے بھی لگوائے تھے۔اور پیسبعمل سنت ہی ہیں گر بد( جالیس والاعدد ) مجھے (رسولُ الله ﷺ کی سنت ہونے کے باعث ) زیادہ پیند ہے۔'' [صحیح بُخاری : 3111، 3112 اور 1563 ، صحیح مُسلم : 2964 اور 4457 ] 🙌 👚 ولید بن عقبہ، سیدناعثمان 🐞 کاسوتیلا بھائی اوراُن کی طرف ہے کوفہ کا گورنرتھا۔ اِسکی غیراَ خلاقی حرکتوں اور اِسی طرح سیدناعثمان 🐞 کی جانب ہے( تالیف قلب کیلئے ) لگائے گئے بنواُمیہ ہی کے چندرشتہ دارگورنروں کےافعال کی وجہ ہے بعض صحابہ کرام د صبی الملہ عنہم خلیفہ ثالث اُمیرالمومنین سیدناعثمان بن عفان کے سے ناراض تھے اور بالآخریبی معاملات سیرناعثان ﷺ کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بینے ۔شہادتِ عثمان ﷺ کوعبداللہ ابن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل اَ لگتھلگ فتنے سے جوڑ دینا دَراَصل صححح الا سناداَ حادیث اور متند تاریخ سے ناوا قفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس فیمن میں محدث اعظم یاک وہندشنخ حافظ زبیر علی زکی دحمه الله (الممتوفی-1435 هجری) نے سنسی اور شبیعه دونوں کی متند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سیابہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہصرف ایک منافق شخصیت کےطور پر حانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اِسے چوتھے خلیفہ راشداَ میرالمومنین سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے اُپنے دو رِخلافت میں اِسکے خلاف تو حیر گمراہ کن عقا کداور سیدنا مولی علی ابن ابی طالب ﷺ کی شان میں غلویوبنی نظریات بھیلانے کے سكتين جرم كي يا داش مين قتل كرواكة كسين وال كرجلوا بهي دياتها: [ فتاوى عِلميه المعروف توضيحُ الأحكام لِلحافظ شيخ زبير عليزني : جلد - 1 اور صفحه - 150 تا 159 ] 15 سنن نسائی کی حدیث میں ہے: سیدناسعد بن ابی وقاص 🚓 بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دِن رسولُ الله ﷺ نے سب لوگوں کو اَمان دے دی ( یعنی جان بخشی کا اعلان فرمادیا ) گر چار مردوں اور دوعورتوں کے متعلق حکم فر مایا : '' اُنہیں قبل کر دوخواہ بیکعبے پردوں سے کیوں نہ چیٹے ہوں ( یعنی جان بچانے کے لئے کعبہ کی حرمت کا سہارالیں تب بھی قبل کر دو کیونکہ اُن چاروں کے جرائم نا قابل معافی تھے )اِن چاروں میں عکرمہ بن ابوجہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن صابہاور عبداللہ بن سعد بن الی سرح شامل تھے۔ چنانچے عبداللہ بن خطل کعبہ کے یر دول سے چھٹی ہوئی حالت میں پکڑا گیاتو اُس کی طرف سیدنا سعید بن حریث 🐞 اور سیدنا عمار بن یاسر 🐞 دونوں لیکے گرسیدنا عمار 🐞 جوان آ دمی تھے اس لئے پہلے جا پہنچے اور اُسے مار

ڈالا۔اِسی طرح مقیس بن صاببہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیااور وہیں مارا گیا، البتہ عکرمہ بن ابوجہل فرار ہوکر بحری جہاز پرسوار ہوگیا۔سمندری سفر کے دوران طوفان نے آلیا توسب کہنے لگے،اَب تو صرف اللّٰہ تعالیٰ سے مدد مانکو، یہاں تمہارے (حبوٹے)معبود کچھکام نہ آئیں گے۔ جنانچ عکرمہنے (دِل میں) وُعاکرتے ہوئے عِض کیا:'' اللّٰہ تعالیٰ کی قتم! اگر صرف الله تعالیٰ ہی مجصے سمندری آفت سے نجات دِلاسکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔اَےالله تعالیٰ! میرانچھ سے پکاعہد ہے کہ اگر تو نے مجھے اِس (طوفان) سے بچالیا توسیدھاجا کر (تیرے نبی ) مجمہﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اوراُن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا (یعنی اِسلام قبول کرلوں گا) یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے اوروسیع الظر فشخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر (جب اُسے نجات ملی تو)وہ آیااور ( آپﷺ کے ہاتھ یر) اِسلام قبول کرلیا۔ اُپ (چوتھانا قابل معافی شخص) عبداللہ بن ابی سرح ( کچھ عرصہ کیلئے ) سیدنا عثمان بن عفان ﷺ کے پاس رویوش رہا (نوٹ: سیدناعثان ﷺ نے قریبی رشتہ داری کی بنایرائے پناہ دے دِئ تھی )، پھر جب آپ ﷺ نے سب لوگوں کو بیعتِ إسلام کے لئے بلایا تووہ (سیدناعثان ﷺ) اُس (عبدالله بین ابی سرح) کو لے کررسولُ الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اِس کی بیعت بھی قبول فر مالیں ۔رسولُ الله ﷺ نے نظر مبارک اُٹھا کراُس کو تین باردیکھا مگر سرمبارک کا اِشارہ فرما کر (تینوں باربیعت لینے سے ) اِ نکار فرمایا۔ پھرآ خرکار بیعت لے لی۔ مگر پھر (اُن دونوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد )رسول الله ﷺ نے صحابہ کرام د ضبی الله عنهم سے اِرشادفر مایا: ''تم میں کوئی ایک سمجھدارآ دمی بھی ایپانہ تھا جو (صورت حال کی شکینی کود کھتے ہوئے ) اُس (عبداللہ بن ابی سرح) کوٹل کردیتا جبکہ میں اُس کی بیعت سے گریز کرر ہاتھا۔'' صحابہ کرام د ضبی الله عنہ ہے غرض کیا: '' آے الله تعالیٰ کے رسول ﷺ! ہمیں آپ ﷺ کی خواہش کاعلم کیونکر ہوسکتا تھا؟ (بس ایک دفعہ میں ) آپﷺ آئکھ سے إشارہ فرماد ﷺ! '' آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ آئکھ سے اِشارہ کرے'' (نوٹ: آئکھ سے اِشارہ کرنے کا بیٹل ہرمعا شرے میں ایک قسم کی خیانت سمجھا جاتا ہے ) سنن نسائی کی حدیث بیں ہے: سیرناعبراللہ بن عباللہ فی الله تعالی کے فرمان: ''جوکوئی کفرکرے الله تعالیٰ کے ساتھ، سوائے اُس کے کہ جے مجبور کیا جائے، تو اُس کے لئے بڑاعذاب ہے۔'' [ اَلنہ علی: 106 ] کی تفسیر میں فرمایا کہ اِس حکم کومنسوخ کردیا گیااور پھر الله تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا: '' پھرے شک آپ ﷺ کا رَب بہت بخشے والامہریان ہے،اُن لوگول کو جو فتنے میں ڈالے گئے تھے پھرانہوں نے بھرت کی پھر جہاد کیااور صبر کیا۔'' [ اَلنحل: 110 ] سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ نے فرمایا: ''سورہُ النحل کی بیآیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفرکرنے کا ذکرہے، یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں ہے جو (سیدناعثان، کی طرف سے )مصرکا گورنر بن گیاتھا۔(حالانکہ) پیرسولُ اللّٰہ ﷺ کا کا تب تھا پھر شیطان نے اِسے پھسلایااور بیکفارسے جاملاتو آپ ﷺ نے فتح کمہ کے دِن اِسے قل کرنے کا حکم دیا مگرسیدناعثان ﷺ نے ( اُپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے )اِسے پناہ دِلوا دی تھی۔'' سُنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے: اَمیرالمونین سیرناعمر بن خطاب ﷺ کے مؤذن سیرنااقرع تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیرناعمرﷺ نے مجھےا یک یادری کے پاس بھیجااور پھر اُسے سیدناعم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدناعم کے اُس سے بوچھا: '' کیامپراؤ کرتمہاری کتاب میں موجود ہے؟'' اُس نے عرض کیا: ''جی ہاں! '' مچرآپ کے نے فر مایا: ''میرے بارے میں کیالکھاہے؟'' اُس نے عرض کیا: ''ایک قرن! ''(بین کر) آپ ان نے اُس پر (مارنے کے لئے ) دُرّہ تان لیا پھر یوچھا: '' کس قتم کا قرن؟'' اُس نے عرض کیا: "شدیدمضبوطاور سخت اَمانت دار" آپی نے یوچھا: "میرے بعد آنے والے (خلیفه) کا ذکر کن اَلفاظ میں ہے؟" اُس نے عرض کیا: "اُس کا ذکر بیہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نیک ہوگا، مگروہ اً ہے داروں کوتر جنے دےگا۔'' سیدناعم ﷺ نے (بہن کر) تین بار بہ دُعا کی: ''المله تعالیٰی عثان پر رحم کرے۔'' (نوٹ: سیدناعم ﷺ اُن پیش گوئی کو مجھ گئے کیونکہ اُنھیں مندرجہ بالا صحیح الا سناداَ حادیث میں آئے واقعات کی روثنی میں سیدناعثان 🐞 کی پہ بشری کمز وری خوب معلومتھی) سیدناعمر 🌦 نے بھرسوال کیا: '' اُس (سیدناعثان 💨 ) کے بعد آنے والے کا کیا ذکرہے؟'' اُس نے عرض کیا: ''وہ تولوہے میں ہی لپٹارہے گا۔(یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا)'' (بین کر)سیدناعمرﷺ نے اُپناہاتھاُس کے سرپررکھااورفر مایا: '' اُے نالائق! أےنالائق! (پیکیا کہدہاہے؟)'' اُس نےعرض کیا: ''اُےامیرالمومنین! بیشک وہ (یعنی سیرناعلی ﷺ) ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا، لیکن اُس کےخلیفہ بنائے جانے کےوقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اورخون بہایا جار ہاہوگا (یعنی مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی ) 🗕 جامع تو مذی کی صدیث میں ہے: سیرنا ابوبکرہ 🍩 کابیان ہے کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے ایک دِن (صحابہ کرام دضبی المله عنهم ہے) یوچھا: '' کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ '' ایک شخص نے عرض کیا: ''جی ہاں! میں نے بید یکھا کہ آسان سے ایک تراز و اُتراہے، جس میں آپ ﷺ اورسیدناابوبکرے کوتولا گیاتو آپ ﷺ بھاری نکلے، اور پھرسیدناعمرے اورسیدناابوبکرے کوآپس میں تولا گیاتو سیدناابوبکر ﷺ بھاری ثابت ہوئے، پھر سیدناعمرے اورسیدناعثمان کا وزن کیا گیا توسیدناعمرے کا وزن زیادہ نکلاء مجروہ تراز و(واپس آسان کی طرف) اُٹھالیا گیا۔'' (بین کر) ہم نے دیکھا کہ آپﷺ کے چہروانوریرنا گواری کے اثرات ظاہر ہوگئے۔(لیخی شہادتِعمرﷺ کے بعد مُعاملات میں تغیرآنے لگے گا۔) 1 سُنن نسائی: 4072 اور 4074 ، قال الشیخ الالبانی والشیخ زبیر علیائی: اِسنادہ صحیح ] [ سُنن ابي داؤد: 4656، قال الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح، جامع ترمذي: 2287، قال الامام الترمذي والشيخ الالباني: إسناده صحيح] 🔞 صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللہ بن عبال ﷺ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسولُ الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک چھتری نما بادل ہے گھی اور شہد ٹیک رہا ہے اور لوگ اُسے اپنی ہتھیایوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے، پھراَ جا نک ایک رَسی دیکھی ۔ جوز مین ہے آسان تک تی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ ﷺ کودیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کراو پرچڑھ گئے۔ پھر آپ ﷺ کے بعدا یک اور آ دمی اُسی رَسی کو پکڑ کراو پرچڑھ گیا، پھراُس کے بعدا یک دوسر شخص نے اُسی رَسی کو پکڑااوراوپر چڑھ گیا، پھرایک تیسر شخص نے اُسی رَسی کو پکڑا تو وہ رَسی ٹوٹ گئی گر پھراس رَسی کواُس خص کیلئے جوڑ دیا گیا۔ (بیخواب بن کر )سید ناابوبکر ﷺ نے

عرض کیا: ''اُ کالٹ متعالیٰ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ برقربان، مجھے اِس (خواب) کی تعبیر بیان کرنے کی اِجازت دیجئے'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''ٹھیک ہے تعبیر

کرو۔'سیدناابوبکر ﷺ نےعرض کیا: ''بادل سے مراد إسلام ہے اوراُس سے ٹیکنے والانگھی اور شہد، قرآن اوراُس کی شرینی ہے جھے کوئی زیادہ اورکوئی تھوڑا حاصل کررہا ہے۔اورآ سان سے زمین تک لٹکنے والی رَسی، وہ دین حق ہے جس پرآپ ﷺ قائم ہیں۔آپ ﷺ اُسے تھا ہے رکھیں گے حتی کہ اللّٰہ تعالٰی آپ ﷺ کواویراُ ٹھالے گا۔ پھرآپ ﷺ کے بعدا یک اور مخص ( یعنی سیدنا ابوبکر ﷺ) اُسے تھام لے گا اور پھرا کے بھی اوپراُ ٹھالیا جائے گا۔ پھرایک دوسراُ محف ( یعنی سیدنا عمرﷺ) اُسے تھام لے گا اور پھرا کے بھرا کیا جائے گا۔ پھرایک تیسراُ محف 👢 ( یعنی سیدناعثان ﷺ) اُسے تھامے گا تووہ رَسی لُوٹ جائے گی۔ مگر پھراُس رَسی کواُس ( یعنی سیدناعثان ﷺ) کیلئے جوڑ دیاجائے گا۔ ( یعنی سیدناعثان ﷺ کی شہادت اُن کیلئے کفارہ بن جائے گی) پھروہ بھی اُسے تھام کراوپر چڑھ جائے گا۔'' سیدناابو بکر ﷺ نے بیر بیان کرنے کے بعدع ض کیا: '' اَب الله تعالیٰ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ ﷺ بیقربان ، (بتا ہے كه) ميں نے درست تعبير كى ياغلط؟" آپ ﷺ نے فرمايا :" كچھ درست تعبير كى اور كچھ غلط!" سيدنا ابو بكر ﷺ نے عرض كيا: "الله تعالى كى قتم! آپ ﷺ مجھے ضرور بتا ہے كہ ميں نے کون پی غلطی کی؟'' آپ ﷺ نے فرمایا: ''مجھے تیم مت دو' ( آپﷺ نے اِسکی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایالیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اُس حقیقت کوواضح کر دیا۔ ) صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناابوموی اشعری کے کا بیان ہے کہ میں رسولُ اللّٰہ ﷺ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تھا اور رسولُ اللّٰہ ﷺ کے دستِ مبارک میں ایک چیری تھی جے آپ ﷺ یانی اور مٹی میں مارر ہے تھے۔ (اسی دوران) ایک شخص نے دروازے برآ کر باغ میں داخلے کی اجازت ما تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''دروازہ کھول دواوراُس( آنے والے ) کو جنت کی بشارت دے دو۔'' چنانچے میں گیا تو وہ ( آنے والے )سیدنا ابوبکر ﷺ تھے۔میں نے درواز ہکھول دیااوراُنہیں بشارت دے دی۔ پھرایک اور شخص نے دروازے پرآ کر باغ میں داخلے کی اِ جازت مانگی۔ تو آپ ﷺ نے فر مایا:'' دروازہ کھول دواوراُس ( آنے والے ) کوبھی جنت کی بشارت دے دو۔'' میں نے جا کر دروازہ کھولاتووہ سید ناعمر ﷺ تھے۔ چنانجہ دروازہ کھول دیااور اُنہیں بھی جنت کی خوشجری دے دی۔ پھرایک اور شخص نے دروازے پر آ کرباغ میں داخلے کی اِجازت مانگی۔ آپﷺ ٹیک لگا کرتشریف فرما تھے، (اِس بار) اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: '' دروازہ کھول دواوراُسے (بھی) جنت کی بثارت دے دوگراُسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کررہے گی۔'' چنانچہ میں نے جاکر دروازہ کھول دیا تووہ سیدنا عثمان ﷺ تھے۔ میں نے جنت کی بشارت بھی دی اور (آپ ﷺ کی بیان کردہ ) بات بھی سنادی۔ (وہ بات بن کر ) سیدناعثمان ﷺ نے کہا : ''میں اللّٰہ تعالیٰ ہی سے مدد جا ہتا ہوں۔'' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناعبیداللہ بن عدی بن خیار ﷺ کابیان ہے کمیں (باغیوں کے کئے گئے) محاصر سے کے دوران سیدناعثان ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ (اُے امیرالمونین!) بیٹک ہارے امام تو آپ ہیں (لیکن) آپ ہی پر جومصیب آئی ہےوہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج کل ہمیں (معجد نبوی ﷺ میں)فتنوں کا سرغنه نماز پڑھار ہاہے جس کی وجہ سے ہمیں تنگی محسوں ہوتی ہے( کہ اُس بدعتی اِمام کے بیچھے نماز پڑھ کرہم بھی کہیں گناہ گار نہ ہوجا کیں! ) سیدناعثان ﷺ نے فرمایا: '' نمازلوگوں کے اَعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لئے جب لوگ کوئی اُچھاعمل کریں تو تم بھی اُن (بدعتیوں اور باغیوں ) کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔ اور جب وہ برائی کرنے لگیں تو اُن سے ملیحدہ ہوجاؤ۔'' جامع تو مذی کی حدیث میں ہے: سیرنامرة بن کعب ﷺ کا بیان ہے کہ ایک مرتبر رسولُ اللّٰہ ﷺ نے فتنوں کا ذکر کیااوراُن( فتنوں) کے بہت جلد وقوع پذیر ہونے کی تو قع بھی ظاہر کی۔ (اسی دوران)ایک خص کیڑے میں لیٹا ہوا وہاں سے گزراتو آپ ﷺ نے فرمایا: ''شخص اُس (فتنوں والے)دِن راہ ہدایت پر ہوگا۔'' سیدنا مرة بن کعب ﷺ کا بیان ہے کہ میں اُٹھ کراُس (کیڑے میں لیٹے ہوئے شخص) کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ سیدناعثان بن عفان ﷺ تھے۔ پھر میں نے آپ ﷺ کے قریب آکر یوچھا کہ کیا بہی وہ شخص ہے؟ ( کہ جس کے راہِ ہرایت پر ہونے کی خبرآ ہے ﷺ نے دی ہے ) تو آپﷺ نے فرمایا :''ہاں! '' جامع تو مذی کی حدیث میں ہے: سیدناابوسہلہ تابعی رحمہ الله کابیان ہے کہ سیدناعثان بن عفان 🖔 نے محاصرے والے دِن فرمایا:''رسولُ الله ﷺ نے مجھے (مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ) ایک عہدلیا تھا جس پر میں صبر کے ساتھ کاربند ہوں۔'' صبحیح بُنجاری کی حدیث میں ہے: سیرناابوسعیدخدری 🐞 اورسیدناابو ہریرہ 🐞 کابیان ہے کہ رسولُ الله ﷺ نے فرمایا: ''ایک مسلمان کو جوبھی تکلیف، درد، رنج غُم لاحق ہوتا ہے جتی کہ اُسے جو کا نٹا بھی چبھتا ہے والله تعالیٰ اُس (تکلیف کوبرداشت کرنے) کے عوض اُس کے گناہوں کومعاف فرمادیتا ہے۔'' صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: سیدناابو ہریرہ 🎂 کابیان ہے کہ جب بہ آیت نازل ہوئی: ''جرشخص کوئی بھی برائی کرےگا، تووہ اُس کابدلا بھی یالےگا۔'' [ اَلنساء : 123 ] تومسلمانوں کوشدید پریشانی لاحق ہوئی۔(اس پر)رسول اللّه ﷺ نے فرمایا ''ایک دوسرے کوحق کی تلقین اور اِصلاح کرتے رہو، کیونکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہرمصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتی کہ معمولی ساڈ کھاور کا نٹاچیھ جانے پر بھی ( اُس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ )''

[ صحيح بُخارى : 7046 ، صحيح مُسلم : 5928 ، صحيح بُخارى : 6216 ، صحيح مُسلم : 6212 ، صحيح بُخارى : 695

[ جامع ترمذى : 3704 اور 3711 ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ، صحيح بُخارى : 5641 ، صحيح مُسلم : 6569

🔞 مسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرنا کلثوم تابعی دحمه الله کابیان ہے کہ ہم واسط (جوعرات کاایک شہرہے) میں سیرنا عبدالاعلیٰ تابعی دحمه الله کے پاس بیٹھے تھے کہ ا َجا نک وہاں ایک شخص کودیکھا جن کا نام تھا:''سیدنا ابوالغادیہ ﷺ''اُ نھوں نے پانی ہا نگا توایک جا ندی کے نقش ونگاروالے برتن میں اُن کیلئے یانی لایا گیا مگرانہوں نے پینے سے اِ نکار کر دیا اور پھررسولُالله ﷺ کاذکرکرتے ہوئے (بڑی حسرت کے ساتھ) بیان فرمایا کہآ ہے ﷺ نے ہم سے بیار شادفرمایا تھا: ''دو کیھنامیرے بعددوبارہ کافرنہ بن جانا کہا یک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ حاؤ۔'' کچرسیدناابوالغادیہ 🐞 مزیدفر مانے لگے کہا یک موقع پرمَیں نے ایک شخص کودیکھا کہوہ فلاں (میری ایک محبوب شخصیت) کا تذکرہ برائی کےساتھ کررہاتھا، تومَیں نے کہا اللّٰہ تعالیٰ کوشم! اگر شکر میں تو میرے ہتھے چڑھ گیا (تو تجھ سے نمٹ لول گا)۔ پھر جب جنگ صفین کا دِن بریا ہوا تو اَچا نک وہی شخص مجھے (میدان جنگ میں) مل گیا۔ اُس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھےزرہ میں ایک شگاف نظر آیا تومئیں نے تاک لگا کرنیزہ مارااوراُسے مارڈالا لیکن پھر مجھے پیتہ چلا کہوہ (مقتول شخص تو) سیدنا عمار بن یاسر 🐗 تھے (یعنی اُس وقت تک سیرناابوالغادیہ ﷺ خودبھی سیرناعمار بن پاسرﷺ کے اُنہم مرتبے سے ناواقف تھے )۔'' پھرسیرناابوالغادیہ ﷺ خود سے مخاطب ہوئے اور کہا (تعجب ہے کہ )ایک طرف تو اِن ہاتھوں نے جاندی کے برتن میں پانی پینے کوتو پیندنہ کیااور دوسری طرف سیدناعمار بن پاسر 🐠 گوتل کرڈالا۔(نعوذ باللہ من ذالک) مُسبنلہ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدنا محمد بن عمروتا بعی د حسمه الله کابیان ہے کہ جب سیدناعمار بن یاسر ﷺ قتل ہوئے تو سیدناعمر و بن حزم ﷺ، حضرت عمر و بن عاص ﷺ کے یاس آئے اور کہا کہ سیدناعمار ﷺ قتل ہوگئے ہیں اور (یادکرو کہ) رسولُ اللّٰہ ﷺ نے بیپیش گوئی فرمائی تھی : '' اُن (سیدناعمار ﷺ) کوایک باغی گروہ قبل کرئے گا۔'' بین کرحفزت عمروبن عاص ﷺ فوراً گھبرا کراُٹھ کھڑے ہوئے اورمسلسل '' انا لله وانا اليه راجعون '' پڑھے ہوئے حضرت معاویہ بن البی سفیان کے یاس آئے۔ حضرت معاویہ کے ناس آئے۔ کا بنا اللہ وانا الیه راجعون '' پڑھے ہوئے حضرت معاویہ بن البی مقرت معاویہ بنائی میں کے ایس آئے۔ کا بنائی کے ایس آئے۔ معرت معاویہ بنائی کے ایس آئے۔ کا بنائی کے ایس آئے۔ کا بنائی کے ایس کے بنائی کے ایس کے بنائی کے ایس کے بنائی کرنائی کے بنائی ک عاص ﷺ نے اُنھیں جواب دیا: ''سیدنا عمار بن یاسر ﷺ قتل ہو گئے ہیں۔'' حضرت معاویہ ﷺ نے پوچھا ''حضرت عمار بن یاسرقتل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا ؟ '' بین کرحضرت عمرو بن عاص ﷺ نے کہا کہ میں نے خود رسولُ الله ﷺ کو پہ فرماتے ہوئے ساتھا:'' اُن(سیدناعمار ﷺ) کوایک باغی گروقتل کرئے گا۔'' اس پرحضرت معاویہ ﷺ نے (غصہ میں آکر) کہا:'' تم اَینے ہی پیثاب میں پیسل جاؤ'' اُن (سیدنا ممار ﷺ) کوہم نے آل کیا ہے ؟؟؟ (پھر حضرت معاویہ ﷺ نے اِس واضح غلطی کی تاویل کرتے ہوئے کہا) اُنھیں تو سیدناعلیﷺ اوراُن کے ساتھیوں نے قبل کیا ہے کہاُ نکواً بینے ساتھ لائے اور لاکر ہمارے نیز وں کے آگے ڈال دیا۔ (نعو ذباللہ من ذالک) مُسنلِدِ اَحمداورالمُستدرک لِلحاکم کی حدیث میں ہے: اِنھی حضرت عمرو بن عاص 💨 کو جب سیدنا عمار بن یاسر 🧼 کے قبل کی خبر دی گئی تو اُنھوں نے فر مایا کہ میں نے خودرسولُ اللّٰہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سناتھا: '' اُن (سیدنا عمار 💨 ) کا قاتل اوراُن کاسامان (مال غنیمت کےطوریر) کو شنے والاجہنم میں جائے گا۔'' (نعو ذیب اللہ من ذالک) کسی نے یوچھا کہخودآپ ﷺ بھی تو اُن (سیدنا عمار بن پاسر ﷺ) سےلڑنے والے گروہ میں شامل تھے؟ تو حضرت عمر و بن عاص ﷺ نے ( بھی اِس واضح غلطی کی تاویل کرتے ہوئے ) کہا: ''رسولُ الملّے ہے 🚈 نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹے والے ( کیلیے ہی جہنم رسید ہونے) کا ذکر کیا تھا۔'(نعو ذیاللہ من ذالک) [ مُسندِ احمد: 16818 (جلد - 6، صفحه -880)، قال الشيخ زبير عليزئي و الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح] [ مُسندِ احمد: 17931 (جلد - 7 ، صفحه - 340) اور 17929 (جلد - 7 ، صفحه -337) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: اِسناده صحيح]

 10 کے باعث گھبراہٹ مے محفوظ رہوں اورائینے رب کریم کے بھیج ہوئے (فرشتوں) ہے ہم کلام ہوسکوں (یعنی قبر کے سوالات کے جوابات میں مجھے استقامت نصیب ہوسکے۔) " مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: جب حضرت عمروبن عاص 🐞 کی موت کا وقت قریب آیا تووہ رونے لگے۔اُن کے بیٹے سیدناعبداللہ بن عمروبن عاص 🐞 نے یو چھا: ''کیا آپ ﷺ موت کے خوف سےرورہے ہیں؟'' تو اُنھوں نے فرمایا: '' نہیں اللّٰه تعالیٰ کی شم! بلکہ میں تو (موت کے )بعد (والےمراحل) سے ڈرتا ہوں۔ (نوٹ: اَگلے اَلفاظ اِس حدیث میں وہی ہیں جواویر سیح مسلم کے طریق میں گزریجکے ہیں )۔۔۔۔۔۔ پھرمیں اس کے بعد ( اُپنے تیسرے دور میں حضرت معاویہ 🕮 کی )بادشاہت میں جاملااور کچھا یسے کام ہوئے ( یعنی خلیفه برحق سیرناعلی ﷺ کےخلاف خروج ) که مُیں نہیں جانتا کہ وہ غلط ہیں یاضیح ؟ ( ندہ: اَ گلے اَلفاظ اِس حدیث میں بھی وہی ہیں جواویر سیحیمسلم کی حدیث میں گزر جکے ہیں )۔'' مُست با اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرنا ابونوفل تابعی د حب الله کا بیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص 🐟 برموت کے وقت سخت گھبراہٹ طاری ہوئی، تو اُن کے سٹے سیرناعبداللّٰہ بن عمروبن عاص ﷺ نے بوچھا: '' اُے ابوعبداللہ! پر گھبراہٹ کیونکر ہے حالانکہ آپ ﷺ تورسولُ اللّٰہ ﷺ کے مقرب تضاور آپ ﷺ آپکوخصوصی ذمہداریاں بھی سونیا کرتے تھے ؟ " حضرت عمروبن عاص ﷺ نے فرمایا: ہاں بیٹا! بیسب کچھتو تھالکین ممیں تمہیں (اینے دِل کی )اُصل بات بتا تاہوں: " الله تعالیٰ کی شم! مجھے بیمعلوم نہیں کہ (آپ ﷺ کی ) بیہ نوازش محبت کی بناریقی یامیری تالیف قلب (دِل جوئی) کیلئے تھی۔اکبتہ مُہیں تمہیں گواہی دے کراُن دو(خوش قسمت) اَفراد کے بارے میں بتا تاہوں کہ جن سے رسولُ السلّب ﷺ تاحیات راضي رہے۔ پہلاسیدہ سمید د ضبي الله عنها کا بیٹا (سیدنا عمار بن یاسر 🐞 )اور دوسراسیدہ اُم عبد د ضبی الله عنها کا بیٹا (سیدنا عبد اللہ بن مسعود 🐞 )۔ پھر جب حضرت عمرو بن عاص 🐞 اَ بِنی بات مكمل كر يجيتو أنهول نے أپناہاتھ أين تحور ي كے نيچر كھااورع ش كى: ' أے الله تعالى! تونے ہميں حكم ديالين ہم نے أس (تيرے حكم ) كوچھوڑ ديا،اورتونے ہميں ( كچھ كاموں سے ) منع کیالیکن ہم وہی کام کر گزرے، تیری مغفرت کے بغیرکوئی چارہ نہیں۔'' سیدناعبداللہ بن عمروبن عاص 🐞 کا بیان ہے: ''حضرت عمروبن عاص 🐞 بس اِسی دُعا کی تکرارکرتے رہے يهال تك كه كيهدر يعدآ پ ره كا نقال موليا " مُسندِ أحمد كي مديث بين ج: سيدنا خظله بن فويلدتا بعي د حمه الله كابيان بي كهُس حضرت معاويه بن الي سفيان الله كا یاس تھا کہ اُجا نک وہاں دوآ دمی سیرنا عمار بن پاس ﷺ کے کٹے ہوئے سرکو لئے جھگڑتے آئے ۔اُن میں سے ہرایک کایپی دعوی تھا کہ اُس نے اُٹھیں قبل کیا ہے ۔ (نعو ذیب اللہ من ذالک)۔ ( پیمنظرد کیچکر ) سیدناعبداللہ بنعمرو بن عاص 🐞 نے فرمایا:''تم دونوں ( بجائے اِس قتل پرفخر کرنے کے ) اِس ( دعوی قتل کو ) اینے ساتھی کے حق میں ہی چھوڑ دو کیونکہ رسولُ اللہ 🏣 نے تو ارشادفر مایا:'' اُن (سیدناعمار ﷺ) کوایک باغی گروہ قبل کرئے گا۔'' یہن کرحضرت معاویہ ﷺ نے (غصہ میں آ کرسیدناعبداللہ بن عمروبن عاص ﷺ کےوالدعمروبن عاص ﷺ ہے) کہا: '' اَے عمرو! اَسِنے مجنون (بیٹے)سے تو ہماری جان چیٹراؤ! اور (اَے عبداللہ!) تیراہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ (لیعنی ہمارے گروہ سے فکل جاؤ)۔ سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص 🐞 نے حضرت معاویہ ﷺ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا '' میرے باپ نے (ایک بار) رسولُ اللّٰہ ﷺ سے میری شکایت کی تھی تو آپ ﷺ نے مجھے تکم دیا تھا کہ زندگی بھرائے باپ کی إطاعت کرتے رہنااوراُس کی حکم عدولی نہ کرنا، الہٰدمُیس (رسولُ الملّٰہ ﷺ کا اِحترام کرتے ہوئے)تمہارے ساتھ تو رہوں گامگر( خلیفہ برقق سیدناعلی ﷺ کے خلاف)لڑا کی میں حصہٰ ہیں لوں گا۔'' [ صحيح مُسلم: 321 ، مُسندِ احمد: 17933 اور 17934 (جلد - 7 ، صفحه - 341 ) ، 6538 (جلد - 3 ، صفحه - 516 ) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح 🙌 🎉 ام بررالدین عینی خفی رحمه الله (اَلمُتوفی -855 هجری) کلصے ہیں: ''إمام کرمانی رحمه الله نے کہا کہ سیرناعلی 🐞 اور حضرت معاویہ 📗 دونوں ہی مجتمد تھے، زیادہ سے زیادہ بیہ ہے کہ حضرت معاویہ 🐲 کو اجتہاد میں خطالات ہوگئ، اُن کوایک اُجریلے گا جبکہ سیدناعلی 🐲 کودواَ جملیں گے۔ (اِس دَعویٰ پر اِمام بدرالدین عینی حنفی رحمہ اللّٰہ کہتے ہیں ) میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ ﷺ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہد دیا جائے اوراُ نکے اجتہاد پر کیادلیل ہے؟ حالانکداُن کو بیصدیث (جوجیح بخاری)اوسیح مسلم کے حوالے سےاویرگز ریچکی ہے ) پہنچ چکی تھی جس میں رسولُ اللّٰہ ﷺ نے بیفر مایا ہے: ''اُفسوس! ابن سُمیّہ ﷺ کوایک باغی جماعت قبل کرے گی۔''اورابن سُمیّہ ﷺ ، عمارابن یاسر ﷺ ہیں اوراُن کوحضرت معاویہ ﷺ کے گروہ نے (جنگ صفین میں )قبل کیا۔ کیا حضرت معاویہ 🐞 اِس پر راضی نہیں کہ (صحابی ہونے کی برکت سے الملّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ) اُن کو برابر چھوڑ دیا جائے ، چہ جائیکہ اُن کو (خلیفہ برحق سيرناعلي ﷺ كِفلاف بغاوت ير)ايك أجربهي ملح " [ عُمدةُ القارى شرح صحيح البُخارى لامام بدر الدين عيني حنفي، تحت الحديث: صحيح بُخارى: 7083] 20 السمُصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے: سیرناعبدالرحمٰن تابعی د حسمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیرناعلی ابن ابی طالب 🐞 کے ساتھ نمازِ فجر اُ داکی تو اُنہوں نے قنوت نازلہ پڑھی جس میں به دُعافر مائی: '' اَبِ اللّٰه تعالیٰ توخودمعاو بهاوراُس کے شیعہ (حامیوں ) سینمٹ لے، اورعمروبن العاص اوراُس کے شیعہ (حامیوں ) سےنمٹ لے، اور ابوسلمی اوراُس کے شیعہ (حامیوں) سےنمٹ لے،اورعبداللہ بن قیس اوراُس کے شیعہ (حامیوں) سےنمٹ لے۔'' المُصنف ابن اببی شیبیة کی حدیث میں ہے: سیدنا پزید بن اُصم تابعی ر حمه الله کابیان ہے کہ جب سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ سے جنگ صفین کے مقتولین کے (اُخروی انجام کے )متعلق یوچھا گیا تو اُنھوں نے اِرشا وفر مایا: '' (مجھے الله تعالی سے اُمیر ہے کہ ) ہمارےاوراُن کے مقتولین (عوامُ الناس) جنت میں ہوں گےاور ( قیامت کے دِن ) مالاً خرمعاملہ ( فصلے کیلئے السلْسہ تبعیالٰبی کی بارگاہ میں ) میرےاورمعاویہ کے درمیان ہنچے گا۔'' [ المُصنف ابن ابي شيبة : 7123، قال الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-6 : إسناده صحيح ، المُصنف ابن ابي شيبة : 39035 ، قال الشيخ إرشاد الحق الاثرى : إسناده صحيح ] 21 صحیح مُسلم کی حدیث بیں ہے: سیرناابوسعیدخدری ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے إرشاد فرماما : ''(میرے بعدمیری اُمت کے ) لوگ2- گروہوں میں تقتیم ہو جا ئیں گے(یعنی سیدناعلی 🐞 اورحضرت معاویہ 🐗) پھران دونوں (مسلمان) گروہوں کے آندر ہی ہے ایک (تیسرا) فرقہ (یعنی خوارج کا)الگ ہوجائے گااوراُس اَلگ ہو حانے والے فرقہ (خوارج) سے وہ گروہ قبال کرے گا جواُن دونوں گروہوں میں ہے'' اُقرب إلی الحق'' ہوگا۔ (یعنی سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ کا گروہ)۔'' 🛾 [ صحیح مُسلم: 2459 ]

" اُقرب إلى الحق'' سے مراد ہے: '' حق والا گروہ '' اور دلیل اِسکی یہ ہے کہ قر آن حکیم میں خود الله تعالیٰ نے غزوہ اُحد کے موقعہ بر منافقین کے واضح کفر کیلئے بھی ۔ ''أقرب'' كالفظ استعال فرماياہے: [ سُورةُ آل عمران: 167 ] چنانچه اِی شمن میں سُنن الكبرای لِلبيه قبي كي حديث ميں ہے: سيدنا عمار بن ياسر 🐗 نے فرمايا:''مت كهو كه اہل شام (لینی حضرت معاویہ ﷺ کے گروہ) نے کفر کیا بلکہ کھوکہ اُنھوں نے فِسق ( گناہ کبیرہ) کیا، یا چھر کھوکہ (اُنی جانوں پر)ظلم کیا۔'' [ سُنن الکبری لِلبيهقي: 16721 ، اِسنادہ صحیح ] 🕰 صحیح بُخاری اورصحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناابوسعیدخدری 🐞 بیان فرماتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ مال غنیمت تقسیم فرمارہے تھے کہ عبداللہ ابن ذوالخویصر ہم تیمی آیااور کہنے لگا: ''اے محموظے! اِنصاف کرو' آپ ﷺ نے جلال میں آکر فرمایا: '' توبر بادہو! جب میں ہی انصاف نہ کروں گا تواورکون کرے گا؟ '' سیرناعمر بن خطاب ﷺ نے عرض کی : مجھاجازت دیجئے کہ اِس (گتاخ) گوتل کردوں۔آپ ﷺ نے فرمایا : "رہنے دو! اِس کے کچھساتھی (مستقبل میں) ایسے بھی ہوں گے کہتم اپنی نماز کواُن کی نماز اورایے روز کے واُن کے روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے ( یعنی وہ خوارج بہت عبادت گزار ہو نگے ) پیلوگ دین میں سے یوں خارج ہوجا کمیں گے جیسے تیراینے مدف سے آریارنکل جاتا ہے اور اُس تیرےا گلے پچھلے اور درمیانے کسی بھی ھے برکوئی نشان نہیں لگا ہوتا اور وہ گو براورخون میں سےصاف فکل جاتا ہے۔اُن خوارج کی ایک نشانی بیہ ہوگی کہاُن میں سے ایک شخص کا کٹا ہواباز و عورت کے بپتان جبیبا ہوگا اور بیلوگ اِختلاف (جوسید ناعلی کے اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا ) کے وقت ظاہر ہوں گے۔''سید ناابوسعید خدری کے بیان فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نےخودرسولُ اللّٰہ ﷺ کو(بہسب باتیں)فرماتے ہوئے ساتھااور میں (بہجمی) گواہی دیتا ہوں کہ سیدناعلی ﷺ نے ہی اُن خوارج کو(جنگ نہروان میں اُقل کیااور میں جھی آپ 🙈 کےساتھ تھااور کچر(خوارج میں سے )ایک شخص کی لاش لائی گئی جس میں وہ تمام علامات موجو دتھیں جورسولُالٹ نے ﷺ نے (پیش گوئی) ذکرفر مائی تھیں۔اور اسی سے تعلق قر آن کی سہ آيت بھي نازل ہوئي:'' اوراُن ميں سے بعض آپ ﷺ پرصد قات (کي قشيم) ميں طعن کرتے ہيں۔'' : [ سُورةُ التوبة : 58 ] [ صحيح بُخاري : 6933 ، صحيح مُسلم : 2456 ] 🔕 سُنن نسائی الکبوی کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ جب حرورید (خوارج) کاظہور ہواتو اُنہوں نے ایک الگ جگہ کواپنامسکن بنالیااوراُن کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیر المونین سیرناعلی ابن ابی طالب 🤲 سے عرض کی کہ آپ 🌦 نماز ( ظہر ) تھوڑی ٹھنڈی ( یعنی مؤخر ) کردیں تا کہ میں اُن لوگوں (خوارج ) سے گفت و شنید کرسکوں۔سیدناعلی ابن ابی طالب 🦛 نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا ئیں۔میں نے عرض کی کہ قطعاً اُبیا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچے میں نے اُجھالباس زیب تن کیااور بال سنوارے اوراُن کے یاس پہنچ گیا۔ عین دو پہر کا وقت تھااور وہ کھانا کھارہے تھے۔اُنہوں نے (مجھے دیکھر) کہا: مرحبااًے ابن عباس! کہو کیسے آناہوا ؟ میں نے جواب دیا: میں تہارے پاس مہاجروانصار صحابہ ﷺ، رسولُ الملّٰمہ ﷺ کے چیازاد اور داماد (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) کی طرف سے آیا ہوں ۔ اُن (کے عالات) بیقر آن تک یم اُترا، لہذاوہ قرآن کی تفسیرتم سے کہیں بہتر جانتے میں اورتم میں اُن جیسا ( نضیلت والا ) کوئی بھی موجودنہیں ۔ ( میرے آنے کی غرض پیسے کہ ) میں تمہیں اُن کا موقف پہنچادوں اورتمہارا موقف اُن تک پہنچادوں ۔ چنانچہ(یہ بات بن کر)اُن میں سے بہت ہےلوگ میرے باس آبیٹھے۔ میں (سیدناعبداللہ بن عباس 🌦 ) نے اُن (خوارج سے )سوال کیا : مجھے اِس بات کی دلیل دو کہ کس دلیل کی روثنی میں تم لوگوں نے صحابہ اور سولُ الله ﷺ کے چیازاد اور داماد (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) سے دشنی مول لے لی ہے ؟ انہوں نے کہا: اِس اختلاف کی 3- وجوہات ہیں۔ میں نے کہا : وہ 3- وجوہات کون میں بیں ؟ اُن میں سے ایک نے کہا: کیہلی بات توبیہ ہے کہاُ نصوں (سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ) نے اللّٰہ تعالیٰ کے معاملے میں اِنسانوں کوقاضی تھہرالیا ہے، حالانكه اللّه تعالى كافرمان ہے: '' فيطي كاافتيار صرف اللّه تعالى كو حاصل ہے۔'' [ألانعام: 57] لهذا إس معاملے ميں انسانوں كے فيلے سے كياسروكار ؟ ميں نے كہا: بدا يك اعتراض ہوا (لینی اگلاعتراض بناؤ؟) اُنہوں نے دوسراسب پیبتایا کہ اُنھوں (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے (سیدہ عائشہ رضبی الملہ عنها کے گروہ کے ساتھ جنگ جمل اور حضرت معاویہ 💨 کے گروہ کے ساتھ جنگ صفین میں ) جنگ کی مگر نہ تو اُن کے قیدیوں کولونڈی اورغلام بنایا اور نہ ہی مال غنیمت جمع کیا! اگروہ کا فرتھے تو اُنہیں قیدی بنانا بھی درست تھااورا گروہ مومنین تھے تو سرے سے اُن کے ساتھ قال کرنا بھی غلط ہوا! میں نے کہا ''بید دوبا تیں تو ہو گئیں اُب تیسرااعتراض بتاؤ؟ اُنہوں نے کہا: اُنہوں (سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ) نے (حضرت معاوید ﷺ کے ساتھ معاہدے کی تحریر میں ) أینے نام سے لفظ '' أمير المونين' مٹواديا ہے، لہذا اگروہ أمير المونين نہيں ہيں تو کيا أمير الكافرين ہيں ؟ ميں نے كہا! إن 3-اِشکال کےعلاوہ کوئی اور اعتراض بھی ہے ؟ اُنہوں نے کہا: نہیں! یہی 3- کافی ہیں۔ میں نے کہا: اگرتہمیں اللّٰہ تعالٰی کی کتاب اوررسولُ اللّٰہ ﷺ کی سنت سے کچھ پیش کروں جس ہے تمہارے اشکالات حل ہوجا کیں تومان لوگے ؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں بالکل! میں (سیدناعبداللہ بن عباس کے کہا: تمہارا بہ اعتراض کہ سیدناعلی ابن الی طالب کے ناللہ تعالیٰ کےمعاملے میں انسانوں کوقاضی ٹھبرالیا ہے (اور یوں کفر کا اِر تکاب کیا)، تو میں تہمیں الملّه تعالیٰ کی کتاب ہی میں سے دکھادیتا ہوں کہ اللّه تعالیٰ نے ایک چوتھائی درہم کی مالیت (جیسی حقیررقم) پر فیصلهانسانوں کے سیر دفر مایا ہے کہ و واس کا فیصلہ کریں ، دیکھواللّٰہ تعالیٰی فرما تاہے : ''اَےایمان والو! حالت إحرام میں شکارمت کرواورتم میں سے جو جان بوجھ کراپیا کر بیٹھےتو (اُس شکار ) کے برابرکسی جانورکوبطور کفارہ بیش کرے،جس کا فیصلتم میں ہے 2-معتبر افراد کرس گے۔'' [اکسائلدۃ: 95] اُپ دیکھ لوکیہ معمولی اور چھوٹا سافیصلہ اللّٰہ تعالٰی نے بندوں کے سپر دفر مایا جبکہ وہ خود ہی فیصلہ فر ماسکتا تھا مگر پھر بھی اُس نے انسانی فیصلے کو جائز رکھا۔ میں شمصیں الملّه تبعالٰی کا واسطہ دے کریو چھتا ہوں کہ (انسانی فیصلے سے ) اُمورِ مسلمین کی اصلاح کرنااوراً من کی خاطر باہمی خوزیزی روکنازیادہ اُہم اورافضل ہے یا ( حالت احرام میں شکار کیے گئے )خرگوش کا معاملہ زیادہ ضروری ہے ؟ اُن (خوارج ) نے جواب دیا : کیونہیں! یہی (مسلمانوں کے درمیان صلح کرواناہی)زیادہ افضل ہے۔(پھر میں نے دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا:)اللّٰہ تعالیٰ نےعورت اور اُس کے شوہر کے بارے میں فرمایا: '' اگر تمہیں اُن کے ما بين ناجا كى كاخوف ہوتو أس (مرد) كى طرف سےابک ثالث اوراُس (عورت) كى طرف سےابک ثالث مقرر كرلو۔'' [ ألنسباء : 35 ] ميں تمہيں اللّه تعاليٰ كاواسطه دے كريوچھتا ہوں کہ (انسانی فیصلے سے )اُمورِ مسلمین کی اصلاح کرنااوراَمن کی خاطر باہمی خونریزی روکنازیادہ اُہم اورافضل ہے یامحض ایک عورت کے اِز دواجی معاملے کوسنوار نازیادہ افضل ہے؟اُ نہوں 😰 نے کہا: بالکلٹھیک! پھرمیں نے کہا: تمہارا یہ اِعتراض کہ سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے قال تو کیا مگر (فریقِ مخالف کو) جنگی قیدی نہیں بنایا اور نہ ( اُن کے مال ہے )غنیمت حاصل کی۔ مجھے بیہ تناؤ کہ کیاتم آپنی ماں اُم المومنین سیدہ عائشہ رضبی الملہ عنہا کوجنگی قیدی بنانا چاہتے ہو؟ اور دیگرجنگی قیدی خواتین کی طرح اُنھیں بھی اَپنے لئے حلال کرنا چاہتے ہوجبکہ وہمھاری ماں ہے! اگرتمہارا جواب بیہوکہ ہم أخیس دیگر قیدی عورتوں کی طرح حلال جانتے ہیں تو تم کافر ہوجاؤ گےاورا گریہ کھو کہوہ وہ توہماری ماں ہی نہیں تو پھر بھی پی کفر ہوگا کیونکہ الملّٰہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے: '' نبی ﷺ مونین براُن کی جانوں سے بڑھ کرحق رکھتے ہیںاوراُن کی بیویاں اُن (مونین ) کی مائیں ہیں۔'' [اَلاحیزاب: 6] اِس طرح تم دوبڑی گمراہیوں میں پیش گئے ہو اور مجھے اِن سے نکل کے دکھاؤ ؟ دوسرے اِعتراض کا جواب مل گیا؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں! پھر میں نے کہا کہ تمہارا پیاعتراض کہ (چونکہ حضرت معاویہ 🕾 کے اِعتراض کرنے پر، کیونکہ حضرت معاویہ ﷺ سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ کوخلیفہ نہیں تسلیم کرتے تھے اِس لئے ) سیرناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے خوداً پینے مرضی سے لفظ اَمیر المومنین مٹوادیا ہے تو اِس کا جواب وہ دول گا جوتههیں پیند ہوگا۔ دیکھو! رسولُ اللّه ﷺ نے صلح حدیبیہ میں تحریر کراتے وقت اپنانام '' محمد رسولُ اللّه ﷺ''ککھوایا تھا، جس پر کفار نے اعتراض کیا کہ سارا جھگڑاہی اِسی بات کا ہے کہ ہم آپﷺ کواللّٰہ تعالیٰ کارسول نہیں مانتے، چنانچہ آپ ﷺ نے سیرناعلی ابن الی طالب ﷺ (جویتج بریکھر ہے تھے) سے اِرشاد فرمایا کہ اُسے علی ﷺ! پیر الفاظ) مٹادو، اَسے اللّٰہ تعالی تحقیمعلوم ہے کہ میں تیرارسول ہوں، اُعلی 🐞! بیلکھ دو: '' محمد بن عبدالله''۔ (باقی تفصیل آ کے صدیث نمبر: 45 کے تحت آرہی ہے )۔الله تعالیٰ کی شم ! رسول الله ﷺ ،سیدناعلی ﷺ ہے کہیں زیادہ بہتر ہیں پھربھی اُنہوں نے لفظ''رسول اللّٰہ ﷺ'' کوخود کہہ کرمٹوادیا جس ہے آپ ﷺ کی شانِ نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرے اِعتراض کا جواب بھی ل گیا ؟ اُنہوں نے کہا : جی ہاں ! چنانچہ(اِس علمی مباحثے کی برکت ہے )اُن میں سے 2000-افراداُسی موقع پر تائب ہوکرواپس لوٹ آئے جبکہ باقی 4000-خوارج مہاجروانصارصحابہ رضي الله عنهم اجمعين كي باتھول گمرائي كي حالت ميں مارے گئے ." [ سُنن نسائي الكبرى : 8575 ، قال الشيخ غلام مصطفى ظهير في خصائص على : إسناده صحيح ] 24 المُصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے: سیرناطارق بن شہاب تابعی دحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیرناعلی ابن الی طالب 🍇 کے باس تھا تو اُن سے سوال کیا گیا کہ اہل نہروان (بعنی خوارج) مشرکین ہیں ؟ آپﷺ نے فرمایا کہ (نہیں) شرک سے تو وہ بھا گے ہیں (بعنی مسلة تحکیم پراُنھوں نے تو حید کا ہی تو بہانہ بنایا تھا تو وہ مشرک کیونکر ہو سکتے ہیں) پھر یوچھا گیاتو کیا پھروہ منافق ہیں؟ فرمایانہیں! منافقین تواللّٰہ تعالٰی کوبہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں ( یعنی خوارج تو حدسے زیادہ عبادت گزار ہیں تو وہ منافق کیونکر ہوسکتے ہیں ) پھر یو چھا گیا کہ آخروہ (خوارج) کیا ہیں؟ سیدناعلی ﷺ نے فرمایا: ''بید(ہمارے) ایسےلوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔(صرف باغی ہیں مشرک یا منافق نہیں )'' سُنن الکبوای لِلبیهقی کی حدیث میں ہے: سیدنانافع تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدناعبداللہ بن عمر 🎂''خشبیه ''(یعنی مختار تقفی کے گروہ کےلوگوں )اورخوارج کوسلام کہا كرتے تھے الائكہ وہ (مسلمانوں سے )برسر قبال رہتے تھے۔ اورسيدناعبدالله بنعمر ﷺ فرماياكرتے تھے: '' جوكوئى ''حبى على الصلوة'' كهدكر مجھے نمازكيلئے بلائے گاتو ميں اُس کی دعوت قبول کروں گا (یعنی اُس کے پیچھےنماز پڑھوں گا)اور جوکوئی ''حسی علمی الفلاح'' کہہ کر بلائے گا میں اُس کی پکار پڑھی لبیک کہوں گا (یعنی اُس کے پیچھےنماز پڑھتار ہوں گا)۔

. [ المُصنف ابن ابي شيبة: 39097 إسناده صحيح ، سُنن الكبراي لِلبيهقي: 5305 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-1: إسناده صحيح ]

گر جوکوئی مجھے پیے کے گا کہآ وَ اُپنے مسلمان بھا ئیوں ہے جنگ کریں اوراُن کا مال لوٹیں تو پھر میں اِ نکار ہی کروں گا۔''

چو تے فلیفدراشدسیدناعلی کی خلافت ایک آخری کوشش تھی کہ سیدنا ابو بکر کا اور سیدناعم کی اُسی خلافت راشدہ محفوظہ کو دوبارہ بحال کردیا جاتا کہ جس کو تیسر نے فلیفہ راشد سیدناعثان کے دورِ خلافت راشدہ مفوظہ کو دوبارہ بحال کردیا جاتا کہ جس کو تیسر نے فلیفہ راشد سیدناعثان کے دورِ خلافت راشدہ مفوظہ کو دوبارہ بحال کی دور تو نہیں بلکہ اُن کے چندرشتہ دار) بنوا میہ کے شریا گور زول نے مملی طور پر خلافت راشدہ مفوظہ نے تھا اور تھی اللہ اُن کے دورِ خلافت راشدہ مفوظہ کو دوبارہ بات کے دور تعلق میں باقی ہے۔ میں اِن فتنوں کی پیش گوئی بھی پہلے سے موجود تھی لیکن سیدناعلی کی شہادت کے بعد قوم مثمود کی طرح آپ اُمت پر بھی ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا جو آج تک کسی نہیں باقی ہے۔ چنا چہا ہی میں المستدر کے للحاکم اور مجمع الزوائد کی صدیث میں ہے: سیدناعبداللہ بن عمر کے فرمایا کرتے: '' مجھے پوری زندگی کسی بھی چیز کا اِتنا اُفسوس نہیں گور اُن کے مطابق ) باغی گروہ کے خلاف جنگ (جمل مفین اور نہروان ) نہیں گور اُن کے مطابق ) باغی گروہ کے خلاف جنگ (جمل مفین اور نہروان ) نہیں گور کے مطابق کی معرف کے خلاف جنگ (جمل مفین اور نہروان ) نہیں گور کے مطابق کی معرف کے خلاف جنگ (جمل مفین اور نہروان ) نہیں گور کے مطابق کے معرف کے خلاف جنگ کر میا اور کہ میں کے معرف کے مطابق کے مطابق کے معرف کو مطابق کے مطابق کے معرف کے مطابق کو مطابق کے مطابق

[ المُستدرك لِلحاكم : 6360 ، قال الامام حاكم : إسناده صحيح ، مجمعُ الزوائد : 12054 ، قال الامام الهيثمي : إسناده صحيح ]

# رسولُ الله ﷺ نے اَپی وفات سے ایک مہینہ بل مستقبل میں ہونیوالے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دیں تھیں! 📵

🙉 🕏 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناعقبہ بن عامرﷺ بیان فرماتے ہیں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے8سال بعد ( یعنی آینی وفات والے سال 11 ہجری میں ) شہدائے اُحد کا جنازہ (میداناُ مدکے قبرستان میں ) پڑھا (اورآپ ﷺ کا اُندازیوں تھا کہ) گویا آپ ﷺ زندوں اورمردوں ہرایک سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پھرآپ ﷺ منبر پرچڑھے اور فرمایا: "میں تمہارا پیش روہوں اور میں تم پر گواہ بھی ہوں اور (آئندہ) تمہاری اور میری ملاقات حوض (کوش) پر ہوگی، جے میں یہیں سے اِس وقت دکیورہا ہوں۔اور میشک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطافر مائی ہیں (یعنی میری اُمت کوسلطنت روم اور سلطنت فارس کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا)۔ مجھے (اَینے بعد)تمہارے متعلق بینوف نہیں کہتم مشرک ہوجاؤ گے لیکن اِس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مگن ہوجاؤ گے۔'' سیرناعقبہ 🐞 کابیان ہے کہاُس موقع پر میں نے آپ ﷺ کوآخری بارمنبر پردیکھا۔ 🕳 🌊 مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعقبہ بن عامرﷺ بیان فرماتے ہیں کدرسولُ السلّب ﷺ نے مقولینِ أحد کا جناز ہ پڑھااور پھرمنبر پر چڑھے اِس انداز سے کہ گویازندوں اور مردوں کوالودع کہنے والے ہوں، پھرآپ 🗯 نفرمایا: " میں حض (کوژ) پرتمہارا پیش روہوں اوراُس (حوضِ کوژ) کی چوڑائی ایلہ اور جعفہ (کی درمیانی مسافت) کے برابر ہے، مجھے بیخوف تونہیں کہتم (یعنی صحابہ کرام ﷺ میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے گر ڈراس بات کا ہے کہتم دنیا کے حریص بن جاؤ گے اور ( دنیا کی خاطر ) آپس میں قبال کرو گے اور بالآخر ہلاک ہوجاؤ گے جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔'' سیدناعقبہ کے کابیان ہے: '' اُسی موقع پر میں نے آخری بار منبریہ آپ ﷺ کادیدار کیا تھا۔'' 🕿 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللد بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ (فتح مکہ کے موقعہ پر جب ابوسفیان نے اِسلام قبول کرلیا تو) مسلمان نہ تو حضرت ابوسفیان 🚓 کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی اُن کے ساتھ بیٹھتے تھے (کیونکہ حضرت ابوسفیان 🐞 نے اِسلام لانے سے پہلے پوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کیں اور مسلمانوں کو تکالیف دی تھیں)۔ چنانچ حضرت ابوسفیان ﷺ نےرسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ﷺ میری 3 باتیں پوری فرمادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچ حضرت ابوسفیان ﷺ نے عرض کی میری بٹی سیدہ اُم حبیبہ د ضبی الملہ عنہا سے نکاح فر مالیں۔آپ ﷺ نے فر مایا ٹھیک ہے۔ چیراُ نھوں نے عرض کی کہآپ ﷺ مجھے حکم دیں کہ میں اُب کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا کہ پہلےمسلمانوں کےساتھ لڑتارہا۔ آپ ﷺ نے فرمایاٹھیک ہے۔ پھرعرض کی کہ آپ ﷺ میرے بیٹے معاویہ ﷺ کواُپنا کا تب( لکھائی کرنے والا )مقرر فرمالیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اِس حدیث کے راوی سیرنا ابوزمیل تابعی رحمہ الله کابیان ہے کہ اگر حضرت ابوسفیان ﷺ خود سے رسولُ الله ﷺ سے درخواست نہ کرتے تو آپ ﷺ مجھی بھی حضرت ابو سفیان 🐠 کوبید(اعزازات)عطانه فرماتے۔ کیونکہ آپ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ ﷺ سے سے متعلق سوال کرتا تو آپ ﷺ تبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے حیب گیا۔آپ ﷺ نےآ کر(پیارہے) مجھے گدی پر ملکی ہی ضرب لگائی اور فرمایا: ''جاؤاور معاویہ 🐞 کومیرے پاس بلا کرلاؤ۔'' سیدناعبداللہ بن عباس 🐞 بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا اور (واپس آکر ) بتایا کہوہ کھانا کھارہے ہیں۔آپ ﷺ نے ( کچھ دیر بعد ) پھر فرمایا: ''جاؤاورمعاویہ 🐗 کومیرے پاس بلاکرلاؤ۔'' میں پھرسے گیااورآ کر بتایا کہوہ کھانا کھارہے ہیں تو آب ﷺ نفرمایا: " الله تعالی اُس (معاویه کی ایپ سیرنه کرے " دلائلُ النبُوة لِلبیهقی کی ایک حدیث میں ہے کہ سیدناعبدالله بن عباس کے بیان فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کدرسول الله ﷺ تشریف لائے تو مجھے پی خیال گزرا کہ آپ ﷺ میری طرف ہی آئے ہیں، چنانچہ میں حجیب گیا، مگر (آپ ﷺ فی مجھے ڈھونڈ نکالا) آپ ﷺ نے مجھے ہلکی سی چیت لگائی اور فرمایا: '' جاؤاور معاویہ ﷺ کومیرے پاس بلا کرلاؤ۔'' اوروہ (حضرت معاویہ ﷺ )وَحی لکھا کرتے تھے۔ میں گیااوراُنہیں پیغام دیاتو جواب میں کہا گیا کہوہ کھارہے ہیں۔ میں نے آکرآپ ﷺ کو ہتا دیا۔ آپ ﷺ نے (پچھ دیر بعد) پھر فرمایا: ''جاؤاورمعاویہ ﷺ کومیرے پاس بلاکرلاؤ۔'' میں پھر گیا تووہی جواب ملا کہوہ کھا رہے ہیں، میں نے چرآب ﷺ کوساری بات بتادی۔ پھرآپ ﷺ نے تیسری مرتبفر مایا: "الله تعالی اُس کا پیٹ سیر نہ کرے "اِس حدیث کے راوی سیرنا ابو تمزہ رحمہ الله فرماتے ہیں: '' اُن(حضرت معاویہ ﷺ) کا پیٹ بھی بھی سیر نہ ہوسکا۔'' پھر اِمام بیمقی رحمہ الله اِسی حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں: ''راوی (سیدناابوحزہ رحمہ الله ) کے بیا لفاظ اِس بات کی دلیل ہیں کہ رسولُ الله ﷺ کی (حضرت معاویہ ﷺ ہے متعلق کی ہوئی) دُعا قبول ہوگئے۔''

[ صحیح مُسلم: 6409 اور 6628 ، دلائلُ النبُوة لِلبيهقى: 2506 ، قال الشیخ زبیر علیزئی فی توضیح الاحکام جُوز - 2 والشیخ علام مصطفی ظهیر فی السُنة -49: اِسناده صحیح ]

ام ابن جُرعسقلانی رحمه الله (المُتوفی - 852 هجری) کیسے بین: ''إمام بخاری رحمه الله نے یہاں (صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں) صرف لفظ '' و کر معاویہ '' بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے اَلفاظ و کرنہیں کئے کیونکدا سوریث سے و کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی ۔ البتہ سیرنا عبدالله بن عباس کے کاحضرت معاویہ کی کیا ہے اور امام ابن ہی لطور فضیلت کافی ہے۔ تاہم إمام إبن ابی عاصم رحمه الله نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ کھا ہے۔ اِسی طرح کا کام ابوعم غلام ثعلب اور ابو بکر فقاش نے بھی کیا ہے اور امام ابن جوزی رحمه الله نے بھی (من گھڑت اَعادیث کی نشاندہ ہی کرنے والی اُسی مشہور کتاب ) '' الموضوعات' میں بھی بچھروایات و کرکر کے امام اسحاق بن راھویہ رحمه الله کا یہ قول بھی نقل کیا ہے: '' حضرت معاویہ کی فضیلت میں (صحابیت کے سوا) کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ (اِمام ابن ججرعسقلائی رحمه الله مزید کی استان بی وجہ ہے کہ اِمام بخاری رحمه الله نے اُسیّا در اِمام اسحاق بن راھویہ رحمه الله نے اُسیّاد (اِمام اسحاق بن راھویہ رحمه الله نے اُسیّاد (اِمام اسحاق بن راھویہ رحمه الله کا بی خور کے استاد (اِمام اسحاق بن راھویہ رحمه الله نے آئین اُسیّات یا منقبت اِستعال بین استحال بی منتب کے دور منت معاویہ کے دکر میں ) لفظ: فضیلت یا منقبت اِستعال بین ایک وجہ ہے کہ اِمام بخاری دحمه الله نے آئین اُسیّات کی در منت معاویہ کے دکر میں ) لفظ:

[ فتحُ الباري شرح صحيح البُخاري لابن حجر العسقلاني تحت "باب ذكر معاوية "، صحيح بُخاري : 3766 ] 🙉 🕏 🕳 🕳 مسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعبدالرحمٰن بن عبدربُ الکعبہ تابعی د حسمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص 🐞 کعبہ کے سائے میں تشریف فرما میں اوراُن کے گردلوگوں کا جوم ہے تو میں بھی اُن کے پاس آ ہیٹھا۔اُنہوں نے فرمایا: '' ایک مرتبہ ہم رسولُ السلّب ﷺ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کھلوگ وہاں اَپ خیمے درست کرنے لگ گئے تو کھ تیراندازی (کی مُشق) میں مشغول ہو گئے جبکہ کھلوگ مویثی چرانے گئے۔ (اِسی دوران) اَچا نک رسول الله ﷺ کے منادی نے صدالگائی: '' نماز اِکٹھا کرنے والی ہے'' ( درا صل اِن الفاظ ہے اُس وقت لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا) یہین کرہم سب رسولُ الله ﷺ کے یاس جمع ہو گئے تو آپ ﷺ نے خطبہ اِرشاد فرمایا: '' مجھسے پہلے بھی ہر نبی ایک کا پیفرض تھا کہوہ اُنی اُمت کواُن کی بھلائی (کےراستے ) کی خبرد ہےاوراُن کوشر (کےراستے )سے خبر دار کرے۔اورتمہاری اِس اُمت ( اُمت محمد یہ ﷺ ) کی عافیت (خیریت اور بھلائی) کاوقت اس کا ابتدائی دور ہے۔ بہت جلد اِ سکے بعدوالے دَور میں اُ رہی صیبتیں اور ( فتنے والی ) چیزیں آئیں گی کہتم اُن سے نا آشنا ہوگے۔ اُ یسے فتنے اُٹھیں گے کہ ہرنیا آنے والا فتنہ بچھلے سے بدتر ہوگا۔ یہاں تک کہ ایبا فتنہ بھی آئے گا کہ مومن کہا کھے گا کہ اِسی ( فتنے ) میں میری موت ہوگی مگروہ فتنہ جھٹ جائے گا۔ پھراییا فتنہ آئے گا کہ مومن یکاراُ کھے گا کہ بیرسب سے بڑھ کر بےللندا جوچاہے کہ اُسے جہنم سے دور ہٹایا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اُسے جاہے کہ اُسکی موت اِس حال میں آئے کہ وہ الله تعالیٰ اور آخرت پر ( کامل اور حقیقی) ایمان رکھتا ہوا ورلوگوں کے ساتھ وہی برتا وَکرے جووہ لوگوں ہے أینے حق میں کروانا جیا ہتا ہے۔اور جو إمام (لینی وقت کے حکمران) کی بیعت کرلے اور دل وجان سے إطاعت قبول کرلے، اُس سے جہال تک ہوسکے اِطاعت کرنی چاہیے۔ پھرا گرکوئی اور آ کراُس (پہلے حاکم) سے (اقتدار کیلئے ) جھگڑا کرے تو دوسرے (مدمی اِقتدار) کی گردن ماردو۔'' عبدالرحمٰن بن عبدربُ الكعبة العي رحمه الله كابيان ہے كه (بيحديث س كر) ميں أن (حديث بيان كرنے والے صحابي سيدنا عبدالله بن عمروبن عاص 🐞 ) كقريب ہوااورعرض كى: '' ميں آپ كو الله تعالى كاواسطه دے كريو چھتا ہوں كه آپ ايسارى باتيں خود رسولُ الله ﷺ سے تن بيں ؟ '' (ميرے إس سوال پر) أنھوں نے أينے دونوں ہاتھ كانوں اور دل پر لے جا کرکہا: ''ہاں! میرےکانوں نے (خود رسولُ اللّٰہ ﷺ سے اِس صدیث کو ) سنااور میرے دِل نے اِسے محفوظ کرلیا۔'' پھر میں نے عرض کی: '' (آپ ہمیں اَمیر کی اِطاعت پر اُمِعار رہے ہیں جبکہ ہمارا حکمران اور ) آپ ﷺ کے چیا کے بیٹے حضرت معاویہ ﷺ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے أموال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کول کریں (بعنی مسلمانوں سے لڑیں) حالانکہ اللّٰہ تعالیٰ تو ہمیں تکم دیتا ہے: ''اَ ہے ایمان والو! اَسے اُموال آپس میں حرام طور پرمت کھاؤ، سوائے اِسے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہواوراً بی جانوں قبل نہ کرو، یقیناً اللّٰہ تعالیٰی تم پر بہت مہر بان ہے۔'' [ اَلنساء : 29 ] (میرایہ سوال سن کر)وہ (سیدناعبداللہ بن عمرو ﷺ) کچھ دیرتک تو خاموش رہے پھر فر مایا: " الله تعالى كى إطاعت (كے كاموں) ميں اُن (حضرت معاويه ﷺ) كى إطاعت كرو، اورالله تعالى كى نافرمانى (كے كاموں) ميں اُنكى نافرمانى كروـ " [ صحيح مُسلم: 4776] 🙉 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناابوسعیرخدری ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسولُ الله ﷺ کی حیاتِ مبار کہ میں (مضان کا) فطرانہ، ہر چھوٹے بڑے، آزاداورغلام کی طرف سے ایک صاع (تقریباً اڑھائی کلو) اَشیائے خوردنی (یعنی اَناج مثلًا گندم اور جووغیرہ) کا نکالا کرتے، یا ایک صاع بنیر، یا ایک صاع جو، یا ایک صاع مجبور، یا ایک صاع منتلی نکالا کرتے تھے۔ پس پیسنت عمل ای طرح جاری رہایہاں تک کہ ہمارے یاس حضرت معاویہ کا شام ہے ) جج یاعمرے کیلئے آئے اوراُنہوں نے ممبر پرلوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: '' میں سمجھتا ہوں کہ شامی گندم کے 2 مُدّ (نصف صاع) ایک صاع تھجور کے برابر ہیں۔'' چنانچےلوگوں نے بھی اُسی (رائے واجتہاد) پڑمل شروع کر دیا تو سیدنا ابوسعید خُدری ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''جہاں تک میر اتعلق ہے، مئیں تو زندگی بھراُسی طرح (سنت کےمطابق فطرانہ ایک صاع ہی) نکالتار ہوں گا جیسے مئیں زندگی بھرنکالتار ہاہوں۔'' 🔋 صحیح مُسلم: 2284 ] 🔞 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناابوقلا بہتا بعی رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہمیں سرزمین شام میں سیرنامسلم بن بیار رحمہ الله کے (علمی ) حلقہ میں موجودتھا کہ وہاں ، سیرناابوا شعث تابعی د حسمه المله تشریف لائے، تولوگوں نے کہنا شروع کردیا: ابوا شعث آگئے، ابوا شعث آگئے ( یعنی آنے برخوشی کا إظهار کیا )۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرماہو گئے تو میں نے سیدنا ابواشعث د حمد الله سے درخواست کی کہ تمیں سیدنا عبادہ بن صامت ﷺ والی حدیث تو سنادیں۔اُنھوں نے فرمایاٹھیک ہے:''(غور سے سنو!)ہم نے بہت ساری جنگی مہمات سرکیں اور بکثر ت مال غنیمت حاصل کیا اوراُن دِنوں حضرت معاویہ بن الی سفیان 🐞 ہمارے حکمران تھے۔ ہمارے مال غنیمت میں جاندی کے برتن بھی تھے، حضرت معاویہ 🖔 نے ا بک شخص کو تکم دیا کہ اِن برتنوں کو لوگوں کی تنخوا ہوں کے عوض فروخت کر دے۔لوگوں نے اُس سودے میں بہت دل چنہی سے حصہ لیا۔ جب یہ بات سیدنا عبادہ بن صامت 🐞 تک پنچی تو اُنہوں نے اِس عمل کی اعلان پیخالفت کرتے ہوئے فرمایا:'' میں نےخود رسولُ اللّٰہ ﷺ کوفرماتے ہوئے سُنا کہ آپ ﷺ سونے کوسونے، چاندی کوچاندی، گندم کوگندم، جوکوجو، کھجور کو کھجور اور نمک کونمک کے بدلے خرید نے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے سوائے اِ سکے کہ (اِن میں سے ہرچیز )وہ آپس میں برابروزن اورجنس والی ہو، للمذاجس نے لینے یادینے میں (وزن کی ) کمی بیشی کی اُس نے سود کا اِر تکاب کیا۔ چنانچہ (بین کر)لوگوں نے خریدے ہوئے وہ جاندی کے برتن واپس لوٹا دیے۔ جب پینچمر حضرت معاویہ 🐞 تک پینچی تو اُنہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا: ''إن لوگوں کوکیا ہوگیا ہے کہ رسولُ الله ﷺ ہے کی احادیث بیان کرتے ہیں کہ جوہم نے نہیں سنیں حالانکہ ہم بھی تو آپ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔'' (حدیث پر اعتراض س کر ) سيدناعباده ﷺ نے پھر إعلانيدو ہي حديث دُ ہرائي اور فرمايا: ''مهم نے جورسولُ اللّه ﷺ سےسُنا ہے اُسے ضرور بيان كريں گے، خواہ معاويد ﷺ اُسے ناپسندكريں يا كہا كہ خواہ حضرت معاویہ 🐞 کی ناک خاک آلود ہوجائے اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھے (اِس کلم حق یہ) تاریک رات میں اُنکے لشکر سے اُلگ ہونا پڑجائے۔'' 🔋 صحیح مُسلم: 4061 ] 🚮 سُنن ابیی داؤ د کی حدیث میں ہے: سیدناخالدتا بعی د حمد اللّہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنامقدام بن معدیکرب 🐞 اورعمرو بن اسوداور بنی اَسد کا ایک شخص، حضرت معاویہ بن گئے ہیں؟ '' (نوٹ: سیرناحسن ﷺ کوایک سازش کے تحت شہیر کیا گیا تھاجسکی تفصیل حدیث نمبر 50 کے تحت آرہی ہے ) سیرنامقدام ﷺ نے فوراً پڑھا:انا لله وانا الیه راجعون ۔ ایک خض (حضرت معاویہ 🐞 جن کا نام اَ گلے طریق میں ہے ) نے سید نامقدام 🐞 سے کہا:'' تم اِ سے ( یعنی سید ناحسن 🐞 کی موت کو ) مصیبت سمجھتے ہو؟'' (نعو ذبالله من ذالک ) سیدنامقدام 🐁 نے جواباً ارشادفر مایا: '' مَیں اِسےمصیبت کیونکر شہجھوں حالانکہ مَیں نے خود دیکھاتھا کہرسولُ اللّہ ﷺ نے سیدناحسن بن علی 🐁 کوائی گودمبارک میں بٹھایا ہواتھا اور إرشادفر مارہے تھے: ''یہ(حسن ﷺ) مجھ (محمرﷺ) سے ہے اور حسین ﷺ) توالیہ اُنگارہ تھا جے اللّٰہ تعالٰی نے بچھادیا۔" (نعوذ بالله من ذالک)سیرنامقدام ﷺ نے رہیا تیں سننے کے بعد غصی میں آگر اِرشاد) فرمایا: '' مکیں اُس وقت تک یہاں سے نہیں اُس طول گاجب تک تجھ (حضرت معاویه 🐞) کوغصه نه دلا وَل اورالیی بات نه سناوَل جو مختجے ناپسند ہو۔اَے معاویہ 🐞! اگر میں پچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینااورا گرجھوٹ بولوں تو میری تر دید کر دینا۔'' حضرت معاویہ 🕮 نے کہا کٹھیک ہے۔ چنانچے سیدنامقدام 🐞 نے یو چھا: '' میں تختجے الملّٰہ تعالیٰی کاواسطہ دے کر یوچھتا ہوں کہ تو نے نود رسولُ اللّٰہ 👑 کوسونا پہننے ہے نع فرماتے ہوئے سنا تھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھرسیدنا مقدام ﷺ نے یوچھا:'' میں مجھے الله تعالیٰ کاواسطہ دے کریوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسولُ الله ﷺ کوریثم سینے سےمنع فرماتے ہوئے سناتھا؟" حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: "ہاں! " چرسیدنامقدام ﷺ نے پوچھا:" میں مجھے اللہ تعالی کاواسطہ دے کر پوچھا ہوں کہ تو نے خودرسولُ الله ﷺ ورندوں کی کھالوں (کےلباس) کو بہننے سے اوراُن پر (قالین کےطوریر ) بیٹھنے سے روکا تھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھر سیدنامقدام ﷺ نے فرمایا: ''الله تعالیٰی کی شم! اُے معاویہ پیسب (حرام اشیاءاستعال ہوتی ہوئی) ممیں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔'' یین کرحضرت معاویہ 🐞 نے کہا: ''اُےمقدام! مجھے پتاہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔''سیدنا خالدتا بعی د حمد الله بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ 🐎 نے سیدنا مقدام 🌦 کیلئے اُن کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کرانعام واکرام کا حکم صادر کیا۔اور سیدنا مقدام بن معد کیرب 🧶 نے سارامال اَینے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیااوراً سدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اِس بات کی خبر جب حضرت معاویہ 🍩 کو ہوئی تو اُنہوں نے کہا:''سید نامقدام بن معد کیرب 🐞 تو واقعی ایک بخی شخص ہیں جنہوں نے دل کھول کردے دیااور جواَسدی شخص ہے وہ اسپے مال کواچھی طرح سے سنجا لنے والا ہے۔'' <mark>مُسے ب</mark>دِ اَ**حیمید کی حدیث میں ہے**: سیدنا خالد بن معدان تابعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنامقدام بن معد میرب 🐞 اور عمرو بن اسود حضرت معاویہ بن الی سفیان کے سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ 🐞 نے سیدنامقدام 🐟 سے کہا: '' کیاتمہیں معلوم ہے کہ سیرناحسن 🐞 فوت ہو گئے ہیں؟ '' سیدنامقدام 🐞 نےفوراً پڑھا: انسا للہ وافا الیہ داجعو ن ۔اِس پرحضرت معاویہ 🐞 نے سیرنامقدام 🐞 سے کہا : '' تم إسے (یعنی سیرناحسن ﷺ کی موت کو )مصیبت سجھتے ہو؟'' (نعوذ بالله من ذالک) سیرنامقدام ﷺ نے جواباً اِرشاد فرمایا:'' مئیں اِسے مصیبت کیونکر شمجھوں حالانکہ مئیں نے خود دیکھاتھا کہ رسولُ الملّٰہ ﷺ نے سیدناحسن ﷺ کوا نین گودمبارک میں بٹھایا ہواتھا اور اِرشا دفر مارہے تھے:'' پیراحسن ﷺ)مجھ (محمدﷺ) سے ہے اور حسین (ﷺ)علی (ﷺ) سے ہے۔'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللہ بن بریدہ تابعی د حمه الله بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والدسید نابریدہ ﷺ حضرت معاویہ ﷺ کے باس ملنے گئے ۔حضرت معاویہ ﷺ نے ہمیں فرثی نشست ( یعنی قالین ) پر بھایا، چر کھا نالایا گیا جوہم نے تناول کیا، چر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جوحضرت معاویہ ﷺ نے بعد (وہ مشروب والا برتن)میرے والد کو پکڑا دیا تو اُنھوں (سیدنابریدہ ﷺ) نے فرمایا: ''جب ہے اِس مشروب کورسولُ اللّٰہ ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، تب ہے میں نے بھی اِسے نوش نہیں کیا۔'' پھر حضرت معاویہ 🐗 فرمانے لگے: ''میں قریثی نوجوانوں میں سب ہے حسین ترین اورخوبصورت دانتوں والانوجوان تھااور جوانی کے اُن دِنوں میرے لئے دودھاوراَ چھے قصہ گوآ دمی سے بڑھ کرکوئی چزلنت آورنبيل بوتي تقي " [ سُنن ابي داؤد: 4131 ، مُسندِ احمد: 17321 (جلد - 7 ، صفحه - 141) ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : اِسناده صحيح ] [ مُسندِ احمد: 23329 (جلد -10، صفحه -661)، قال الشيخ زبير عليزئي و الشيخ شعيب الارنؤوط: اِسناده صحيح

### 🗖 چوتھے خلیفہ راشد سیدناعلی رکھ کے فضائل کا بیان اور اُن پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے اِیجاد کی؟ 📵

جامع ترمذی کی صدیث میں ہے: سیدناابوتمزہ انصاری تابعی رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنازید بن ارقم کی کوسنا کہ وہ فرمایا کرتے : ''پہلا تخص جو إسلام لا ياوہ سيدناعلی ابن ابی طالب کے سے تھے۔'' سُسنن نسائی الکبوی کی صدیث میں ہے: ''پہلا تخص جس نے رسول الله ﷺ کے ساتھ (حرم میں با جماعت ) نمازاً واکی وہ سیدناعلی کے تھے۔'' سُسنن نسائی الکبوی کی صدیث میں ہے: مسئن نسائی الکبوی کی صدیث میں ہے: ''بہلا تخص جس نے رسول الله ﷺ کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدناعلی کے قصہ: ''المُستدر کے لِلحاکم کی صدیث میں ہے: ''بہلا تخص جو اسلام لا یاوہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے تھے۔'' المُستدر کے لِلحاکم کی روایت میں ہے: امام احد بن عنبل رحمہ الله فرماتے تھے: ''رسول الله ﷺ کے تمام صحیح المام حسید الله عنبه ما جمعین میں سے کی بھی اور شخصیت کیلئے (اُحادیث مبار کہ میں) اِسے زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جینے کہ سیدناعلی ابن ابی طالب کے کیلئے آئے ہیں۔'' اِ جامع تومذی : 3735 ، قال الشیخ الالبانی و الشیخ زبیر علیزئی : اِ سِنادہ صحیح ]

[ سُنن نسائي الكبراى: 8391 اور 8392 ، قال الشيخ غلام مصطفى ظهير امن پورى في خصائص على: اِسناده صحيح

[ المُستدرك لِلحاكم: 4663، قال الامام حاكم و الذهبي: إسناده صحيح، المُستدرك لِلحاكم: 4572، قال الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح]

عصصیح مسلم کی حدیث میں ہے: سیرنایزید بن حیان تا بھی دحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں، حصین بن سرہ تا بعی دحمہ الله اور عمر بن مسلم تا بعی دحمہ الله ، سیدنا زید بن ارقم 🧼 سے ملنے گئے۔جب ہم اُنکے پاس جابیٹھے توصین نے اُنہیں مخاطب کر کے عرض کی: ''اُے زید 🐞! آپ نے تو بہت زیادہ خیر یائی ہے، رسولُ اللّٰہ ﷺ کی زیارت کی ہے، آپ ﷺ کے فرامین سے ہیں، آپ ﷺ کے ساتھ غزوات (جہاد) میں شرکت کی اورآپ ﷺ کی إقتداء میں نمازیں بھی پڑھیں۔ اُپ یے اقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے تو اَب ہمیں وہ اَحادیث بھی توسنا ہے جوآب 🧆 نے خودرسولُ اللّٰہ ﷺ ہے ساعت فر مائی تھیں۔'' سیدنازید بن ارقم 🧆 نے فرمایا: ''بیٹا! اللّٰہ تعالٰی کی تتم میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہےاور کافی عرصہ بیت گیا ہے اور رسولُ الملّٰہ ﷺ سے تنی ہوئی کچھ یا تیں تو میں بھول دیکا ہوں، لہذا جو بیان کروں اُسی پر اِکتفا کرنا اور جونہ بتا سکوں تو اُسکے لئے مجھے مجبور نہ کرنا'' پھرسیدنازید بن ارقم 🐞 فرمانے لگے: ''ایک روزرسولُ الله ﷺ مکہ اور مدینہ کے درمیان خُم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس (ججۃ الؤ داع ہے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اُنی وفات سے تقریباً دوماقبل) ہمیں خطبہ اِرشاد فرمانے کیلئے کھڑے ہوئے، چنانچہ آپ ﷺ نے (اللّٰہ تعالٰی کی)حمدوثنا اوروعظ ونصیحت کرنے کے بعد اِرشاد فرمایا: ''اُ کے لوگو! مئیں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد ہی میرے رَب کا قاصد (یعنی موت کا فرشتہ ) آئے اور میں اُسے لبیک کہد دوں (یعنی اِس دُنیا سے رخصت ہو جاؤں )۔ میں (اَینے بعد)تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، (اُن میں ہے) پہلی تواللّٰہ تعالیٰ کی کتاب (قر آن کیم) ہے جس میں سامانِ ہدایت اورنور ہے، الہٰذاتم اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب کوتھام لواورمضبوطی سے پکڑلو۔'' پھرآپ ﷺ نےالٹ ہ تعالیٰ کی کتاب کوتھامنے کی خوب ترغیب دلائی، پھرفرمایا: '' اور( دوسری گراں قدر چیز )میرےاہل بیت ہیں، میں تمہیں أين ابل بيت كے متعلق الله تعالى كاخوف ياد ولاتا ہوں، ميں تنہيں أيزابل بيت كے متعلق الله تعالى كاخوف ياد ولاتا ہوں، ميں تنہيں أيزابل بيت كے متعلق الله تعالى كاخوف ياد دِلاتاهول، (بعنی میرے بعداُ نکے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسنِ سلوک کرنا) حصین تابعی د حدمه الله نے سیدنازید بن ارقم 🐗 سے عرض کی: " آپ ﷺ کے اہلِ بیت کون ہیں؟ کیا آپ ﷺ کی بیویاں آپ ﷺ کے اہلِ بیت میں شامل نہیں ہیں ؟ " (سیرنازید بن ارقم ﷺ نے) فرمایا: "آپ ﷺ کی بیویاں (بھی) آپ ﷺ کے اہلِ بیت میں سے ہیں، لیکن (اُس مدیث میں) آپ ﷺ کے اہلِ بیت سے مراد (صرف)وہ ہیں جن پرآپ ﷺ کے بعد (اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے)صدقہ (کھانا)حرام کردیا گیاہے۔'' (حصین تابعی ر حبه الله نے) یو چھاوہ کون سے لوگ مرادین ؟ (سیدنازید بن ارقم ﷺ نے) فرمایا: ''وہ ہیں: آل علی ﷺ ، آل جعفر ﷺ اورآل عباس ﷺ ۔'' (حصین تابعی ن) يوچھا: "كيا أنسب يربى صدقة حرام ہے ؟ " (سيدنازيد ﷺ نے) فرمايا: "إلى " صحيح مُسلم كي حديث ميں ہے: سيدنازيد بن ارقم ﷺ كابيان ہے كدرسولُ الله 🚟 نے ارشادفر مایا: '' خبر دار ہوجاؤ! میں (اَسے بعد)تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، (اُن میں سے) پہلی توالمله تعالیٰ کی کتاب (قرآن عکیم) ہے جوالمله تعالیٰ کی رَسی ہے، جواُسکی پیروی کرےگا، ہدایت پرقائم رہےگا، اور جواُسے چھوڑ دےگا، وہ گمراہی میں جایڑےگا۔'' اور اِسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب یو جھا کہ آپ ﷺ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ ﷺ کی بیویاں اُن میں ہیں؟ (توسیدنازید بن ارقم ﷺ نے)فرمایا: '' نہیں اللّٰہ تعالیٰ کی قشم! بیوی توایک لمباعرصه مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھروہ (خاوند) اُسے طلاق دے دیتا ہے، تووہ اُسینے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ ( آپ ﷺ کا اہل بیت تو آپ ﷺ کا اُصل خاندان اور دودھیال والے رشتہ دار ہیں جن برآپ ﷺ کے بعد صدقه حرام تھا۔'' السُنة لابن ابسی عاصم کی حدیث میں ہے: سیدناعلی ابن ابی طالب کے بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ مقامَعُم میں سیدناعلی ابن ابی طالب کے کاہاتھ تھامے ہوئے، خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا: '' اُ اُ اِلو اِ کیاتم گواہی نہیں دیتے کہ اللّٰہ تعالیٰتمہارا رَب ہے؟ ''سب نے عرض کیا: '' کیوں نہیں! (ہم گواہی دیتے ہیں)'' پھرآپ ﷺ نے فرمایا: '' کیاتم اِس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہوکہ اللّٰہ تعالٰی اوراُس کارسول ﷺ تمہاری اَ بی جان سے بڑھ کرتم پرحق رکھتے ہیں؟ '' تمام صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: ''کیون نہیں! (ہم گواہی دیتے ہیں)'' آپ ﷺ نے فرمایا: '' اور بیکہ اللّٰہ تعالیٰ اوراُس کارسول ﷺ تمہیں سب سے بڑھ کرمجبوب ہیں؟ ' تمام صحابہ ﴿ نے عرض کیا:'' کیوںنہیں! (بیٹک اَبیاہی ہے )۔ پھرآپ ﷺ نے اِرشاد فرمایا:'' تو پھر(سُن لوکہ )جس کا مولا (دِلی محبوب) میں ہوں تو اُس کا مولا (دِلی محبوب) پیر علی ﷺ) بھی ہے۔''

سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیدناابوفیل عامر بن واثلہ ﷺ بیان فرماتے میں کہ سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے (جنگ صفین کے موقعہ پر )لوگوں کوایک کھلی جگہ میں 🕏 سیدنا ہو تھا۔ میں کہ سیدنا ہو تھا ہے ہیں کہ سیدنا ہو تھا۔ میں کہ سیدنا ہو تھا ہے تھا تھا ہے تھا تھا ہے تھا ہ اکٹھا کیااور پھراُن سےفرمایا: '' میںالملّٰہ تعالیٰ کاواسطہ دےکر ہراُس شخص ہے یو چھتا ہوں کہ جس نے غدیرُخم میں رسولُ اللّٰہ ﷺ کو پیفرماتے سُنا تھا؟'' اُس موقع پر کی صحابہ کرام 🐞 اُٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے گواہی دی کدرسولُ السلْسے ﷺ نے غدیرُخم کے دن فرمایاتھا کہتم جانتے ہو کہ میں مونین پراُن کی ذات سے بڑھ کرفت رکھتا ہوں، پیفرماتے ہوئے آپ ﷺ سیدناعلی ابن ابی طالب 🐞 کا ہاتھ تھا ہے کھڑے تھے، پھررسولُ اللہ 👑 نے إرشا دفر مایا: ''جس کا مولا ( دِلی محبوب) میں ہوں اُسی کا مولا ( دِلی محبوب) علی 🐞 ہے، اُسے اللّٰہ تعالیٰ جو اِس(سیدناعلیﷺ) سےمحت رکھے تُو بھی اُس سےمحبت فر مااور جوبھی اِس(سیدناعلیﷺ) سے دشمنی رکھے تُو بھی اُس سے دشمنی کر۔'' سیدناابوفیل عامر بن واثلہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں (پرگفتگوین کر) وہاں سے نکلاتو میرے دِل میں اِس ( گفتگو ) کے بارے کچھ (شک باقی ) تھا، چنانچے میں سیدنازید بن ارقم 🍩 سے (جوسابقون الاولون صحابہ 🗞 میں سے تھے ) ملااور اُنہیں ساری بات اور اِشکال سنایا تو اُنہوں نے فرمایا: 'تمہیں کس بات پرشک ہے؟ پیسب کچھتو خود میں نے بھی رسولُ اللّٰہ ﷺ سے مُن رکھا ہے۔'' جامع تر مذی کی حدیث میں ہے کہ سيدنازيد بن ارقم ﷺ نے رسولُ الله ﷺ سے بيان كيا كرآب ﷺ نے إرشاد فرمايا: "جسكامولا (دِلْ محبوب) ميں موں أس كامولا (دِلْ محبوب) على ﷺ ہے، إمام ترندى د حمد الله فرماتے ہیں بہ حدیث حسن سیح ہے۔ مُسب دِ اَحیمد کی حدیث میں ہے: سیرناابوفیل عامرین واثلہ ﷺ (جنھوں نے صحابہ کرام ﷺ میںسب سے آخر میں 110 ہجری میں وفات بائی ) بیان فرماتے ہیں کہ سیدناعلی ابن ابی طالب 🌦 نے لوگوں کوایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیااور پھراُن سے فرمایا: '' میں اللّٰہ تعالیٰ کاواسطہ دے کر ہراُ س شخص سے یو چھتا ہوں کہ جس نے غدیرِفُم میں رسولُ الله ﷺ کا فرمان سُنا، تووہ اُٹھ کر بتائے۔ اِس بر 30 اَفراداُ ٹھ کھڑے ہوئے اوراُ نہوں نے گواہی دی (پھرآ کے اِس صدیث میں بھی آخرتک وہی اَلفاظ ہیں جواویر سُنن نسائی الكبرى كاحديث ميں گزر تھے ہيں) المئستدرك لِلحاكم كاحديث ميں ہے: سيدنازيد بن ارقم 🍩 نے رسولُ الله ﷺ سے بيان كيا كه آپ ﷺ نے إرشادفر مايا: " ميں تم میں دوگراں قدر چیزیں جپھوڑے جار ہاہوں، السلّب تعمالیٰ کی کتاب(قرآن جکیم)اورمیرےاہل ہیت۔اور بید دنوں ہرگزاً لگنہیں ہوں گے(اور ہمیشہا کھٹےرہیں گے) ختی کہ حوض (کوٹر) پرمیرے پاس آجائیں گے۔'' السمستدرک لِلحاکم کی حدیث میں ہے: سیرناابوذرغفاری ﷺ کےغلام سیرناابوثابت تابعی رحمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں: '' میں جنگ جمل میں سیرناعلی ابن ابی طالب 🦓 کے ساتھیوں میں تھا، اور جب میں نے اُم المومنین سیدہ عا کشرصد یقه رضی اللہ عنها کو ( اُپنے مدمقابل ) دیکھا تو میرے دِل میں وہی بات آئی جولوگوں کوآیا کرتی ہے(یعنی وسوسہاورشک پیدا ہوا) چرالیّا، تعالیٰ نے نما نِظہر کے وقت وہ (شک) مجھ سے دُورفر مادیا۔ چنانچہ میں (شرح صدر کے ساتھ) اُمبرالمومنین (سیدناعلی ا بن ابی طالب 🦛 ) کی طرف سےلڑا، پھرفارغ ہوا تومئیں مدینہ منورہ میں اُم المومنین سیرہ اُم سلمہ د صبی الملہ عنہاکے پاس حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں کھانے پینے ( کی غرض سے )حاضر نہیں ہوا، بلکہ میراتعارف یہ ہے کہ میں سیدنا ابوذ رغفاری 🎂 کاغلام ہوں۔اُنہوں نے فرمایا: ''خوش آیدید'' کھرمیں نے اُنیاسارا قصہ اُنہیں سنایا توسیدہ اُم سلمہ درضی الله عنها نے فرمایا: "جبلوگ أين أين رائ كى بيروى كرر بے تقواُس وقت تمهارا كياموقف تقا ؟ " ميں نے عرض كيا:"سورج دھلنے كے وقت الله ، تعالىٰ نے مجھ سے شك وهُبه زاكل فرما ديا توميس نے وى (موقف اختيار) كيا (يعنى سيدناعلى ابن ابي طالب كاساتهدويا) سيده أم سلمه دصبي المله عنها نے فرمايا: "تم نے بهت ہى أجها كيا، ميں نے رسول المله ﷺ كاييفرمان خودسنا: ''(سیرنا)علی ﷺ قرآن کےساتھاورقرآن(سیرنا)علی ﷺ کےساتھ ہے۔ بہ دونوں ہرگزاً لگنہیں ہونگے (اور ہمیشہا کٹھےرہیں گے ) نثی کہ حوض( کوثر) پرمیرے پاسآ جائیں گے۔'' [ صحيح مُسلم: 6225 اور6228 ، السُّنّة لابن ابي عاصم: 1158 ، سُنن نسائي الكبراي: 8478 ، جامع ترمذي: 3713 ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح] [السلسلة الصحيحة: 1750 اور 2223 ، مُسندِ احمد: 19517 (جلد - 8 ، صفحه - 411) ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي و الشيخ الارنؤوط : إسناده ص [ المُستدرك لِلحاكم : 4711 اور 4628 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي : إسناده صحيح على شرط البخاري و مُسلم ]

 جائے گا، چنانچ آپ ﷺ نے سیرناعلی ﷺ کوبلوایااورانہیں جھنڈاعطاکیااور ارشادفر مایا: ''سید ھےروانہ ہوجاؤاور کیسور ہنا یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! میں کس مقصد کی اسیدناعم بن خطاب ﷺ نے فرمایا: ''اے اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! میں کس مقصد کی خاطر لڑائی کروں؟ '' آپ ﷺ نے فرمایا: ''اُن سے جنگ کروٹی کہوہ گواہی دے دیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بواکوئی معبوز نہیں ہےاور رید کہم ﷺ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور جب وہ یہ گواہی دے دیں) کا فراجی ہوائی کوائی دے دیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سیرد ہے۔''

#### [ صحيح بُخارى : 3701 ، صحيح مُسلم : 6222 اور 6223 ]

ورانہ ہوئے آتا ہے ہے ایس کے اسریا مصعب بن سعدتا ہی رصمہ اللہ اَنے والد (سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ ہوک کیلئے موانہ ہوئے آتا ہم سیدنا علی ایس ابی طالب کے کورا کے بیٹھے) قائم ستام کے طور پر چھوڑا۔ اس پر آنہوں (سیدنا علی کے) کیا تم اس بات پر تو تر نہیں کہ تبہارا بھے ہوئی رشتہ ہوئے) ہوئے) ہوئے) ہوئے اپوچھا: ''آپ ﷺ مجھے بچوں اور کورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں ؟ '' تو آپ ﷺ نے ارشاو فرمایا: ''(اُے علی ﷺ!) کیا تم اس بات پر تو تر نہیں کہ تبہارا بھے ہوئی رشتہ ہوئی ایس بات پر تو تر نہیں کہ تبہارا بھے ہوئی ہوئی۔ اس بات پر تو تر نہیں کہ تبہارا بھے ہوئی ہوئی۔ اس بات پر تو تر نہیں کہ تبہارا بھے ہوئی ہوئی۔ اس بات پر تو تر نہیں کہ تبہارا بھے ہوئی ہوئی۔ اس بات پر تو تر نہیں ہیں بھی تو کہ ہوئی۔ اس بات کی مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کی ہوئی۔ اس بات کی مورٹ کی ہوئی۔ اس بات کی مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کی ہوئی۔ اس بات کی مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کے مورٹ کی ہوئی۔ اس بات کی کی ہی ہوئی۔ اس بات کی ہوئی۔ اس بات کی ہوئی۔ اس بات کی ہی ہوئی۔ اس بات کی ہی ہوئی۔ اس بات کی ہوئی۔ اس ب

صحیح مُسلم کُ حدیث بین ہے: اُم المونین سیدہ عائشہ رضی الملہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰه ﷺ ایک شیخ (گھر سے) نکلے اور آپ ﷺ نے مُنقش سیاہ اونی چاور اور میں ) واخل فرمالیا، پھر سیدنا حسین بن علی ﷺ آئتو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی (اَپنی چاور میں ) واخل فرمالیا، پھر سیدنا علی ﷺ آئتو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی (اَپنی چاور میں ) واخل فرمالیا، پھر سیدنا علی ﷺ آئتو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی واخل فرمالیا، پھر سیدنا علی ﷺ آئتو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی واخل فرمالیا، پھر سیدنا علی ہے آئتو آپ ﷺ نے اُنہیں بھی واخل فرمالیا، پھر سیدنا علی ہے قرآن کی ہے تت تلاوت فرمائی: '' اَے اہلی بیت! الله تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہرنا پاکی کودور کردے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کردے۔'' : [سُورةُ الاحزاب: 33]

#### [ صحيح مُسلم:6261 ]

ورمیان کی (الله تعالی کی مدیث میں ہے: سیرناایوسعید خدری کی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: " میرے حابہ کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں ہے کو گالی مت دو، کیونکہ تم میں ہے کو گالی میں ہے کو گالی میں کرتے ہیں کہ رسونا بھی (الله تعالیٰ کی راہ میں ) خرج کرد ہے تو بھی وہ اُن (صحابہ کرام کی کہ در لیعن تقریباً 600 گرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے ہے تواب) کو نہیں پاسکتا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے: سیرنا ابوسعید خدری ہیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید کا اور سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف کی اور خلاف ہوا) تھا، تو (جذبات میں آکر) سیدنا خالد بن ولید کے اُن (سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف کی اگرا کے در ایس کو گالی دی تو آپ کی نے نے (سیدنا خالد بن ولید کے کرد ہے فرمایا: " تم میرے صحابہ کی میں سے کی کو گالی مت دو، کیونکہ اُن آب کے کہ در ایس پاسکتا ہیں کہ میرے کو کو اس کو کو کرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے تواب کوئیس پاسکتا ہیکہ اُس کے اُدھے کو کھو کہ میں پاسکتا ہیں پاسکتا ہیں پاسکتا ہیں کہ کو کھو کرام وزن کی گندم کو خیرات کرنے کے تواب کوئیس پاسکتا ہیں کہ کوئیس پاسکتا ہیں گالی کے موروں کی گندم کو خیرات کرنے کے تواب کوئیس پاسکتا ہیں کہ کوئیس پاسکتا ہیں کہ کوئیس پاسکتا ہیں کوئیس کی کہ کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس پاسکتا ہیں کوئیس کوئی اسکتا ہوئیس کوئیس ک

#### [ صحيح بُخارى: 3673 ، صحيح مُسلم: 6488

38 صحیح بنجاری کی حدیث میں ہے: اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّه ﷺ نے اِرشاد فرمایا: ''مردہ اوگوں کوگا کی مت دو کیونکہ وہ اُنچام کی جزایاس اُن نجام کی جزایاس اُن نامیں ہویا ، عالم برزخ میں اُسی کی جزایاس الوکاٹ رہے ہیں ) [ صحیح بنجاری: 1393] میں کے بیٹی کے ہیں۔' (یعنی اُنہوں نے جوانچھا یا برااس وُنیا میں ہویا ، عالم برزخ میں اُسی کی جزایاس الوکاٹ رہے ہیں ۔ ورک نہوں نہوں اُنہوں نے جوان اللّه ﷺ کا مندرجہ بالامبارک فرمان پوری اُمت کیلئے کیساں ہا اور اِس علم سے کوئی ایک شخص بھی باہز ہیں ہے، چاہوہ شخص علی کے دمانہ مبارک میں جنان میں کہ رسول اللّه ﷺ کے دمانہ مبارک میں مصحیح بنجاری اور صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: اُم المونین سیدہ عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنها بی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّه ﷺ کے دمانہ مبارک میں اُسود تھا ) اُنہوں نے مشورہ کیا کہ اُنہوں کے مجبوب سیدنا اُسامہ بن زید بن حار شد کھی بی کر سکتے ہیں۔ جب اُسامہ عنان رسول اُللّه ﷺ سے کون سفارش کرے گا؟ چنانچی اُنھوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام توصرف رسول اُللّه ﷺ سے کون سفارش کرے گا؟ چنانچی اُنھوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام توصرف رسول اُللّه کے کے موسید سیدنا اُنہامہ بن زید بن حار شدہ کے مسلم کی حدیث میں کے مسلم کی سکت میں کہ کیکام توصرف رسول اُللّه کیا کہ کون سفارش کرے گا؟ چنانچی اُنھوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام توصرف رسول اُللّه کے کہ بول سفارٹ کردیا تھا۔ اُنہوں کے کہ بول سفارٹ کردیا تھا۔ اُنہوں کے کہ بول سفارٹ کردیا تھا۔ اُنہوں کے کہ بول سفارٹ کی کی کی کے کہ بول سفارٹ کی کون کی کی کردیا تھا۔ اُنہوں کے کہ بول کے کہ بول کے کہ بول کے کہ بول کی کون کے کہ بول کے کہ بول کی کردیا تھا۔ اُنہوں کے کہ بول کے کہ بول کے کہ بول کی کردیا تھا۔ اُنہوں کے کون کے کردیا تھا۔ اُنہوں کے کہ بول کے کردیا تھا۔ کردیا تھ

بن زید 🐗 نے رسولُ الله ﷺ کی خدمت میں اُسکی سفارش کی تو آپ ﷺ نے (انتہائی عصمی حالت میں )ارشا دفر مایا: '' کیاتم الله تعالیٰ کی حدود کے معاملہ میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ '' پھررسولُا اللّٰہ ﷺ نے (لوگوں میں) کھڑے ہوکرخطید یااور ارشاد فرمایا: ''تم سے پہلےلوگ صرف اِسی (جرم کی) وجہ سے ہلاک کردیئے گئے کہ جباُن میں سے کوئی اُونے گھرانے والا چوری کرتا تو اُسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اُس پیصد جاری کردیتے۔اللّه تعالیٰی قشم! اگر (بالفرض) فاطمہ بنت مجمہ 👑 بھی چوری کرتی تو میں اُسکے ہاتھ بھی کٹوادیتا۔ (بینی اسلام کے توانین وحدود کا اِطلاق سبھی پیا کی جیسا ہوگا)'' جامع تو مذی کی حدیث میں ہے: سیدناسالم بن عبداللہ بن عمر تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے اہل شام میں سے ایک شخص کوئنا کہ وہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کے حوالے سے (میرے والدمحتر م) سیدنا عبداللہ بن عمرﷺ سے سوال کر رہاتھا ( یعنی حج تمتع جائز ہے کہ نہیں؟ ) تو سیدنا عبدالله بن عمری نے فرمایا: ''ہاں اُبیا کرنا اِلکل حلال ہے۔'' اِس پراُس شامی نے عرض کی کہ آپ کے والداُ میرالمونین سیدنا عمر بن خطاب 🐞 تو اِس (جج تمتع ) سے منع فرماتے تھے۔ اُسکی اِس بات پرسیدناعبدالله بن عمر ﷺ نے فرمایا: '' اگر کسی بات سے میرے والدِمحتر منع کردیں حالانکہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے تو اُس عمل کوجاری فرمایا ہو، تو مجھے بتا و کہ پھرمیرے باپ کی بات مانی جائے گی یا کدرسولُ الله ﷺ کا تکم مانا جائے گا؟ اُس نے عرض کی کہ بیشک رسولُ الله ﷺ کا تکم ہی مانا جائے گا۔ توسید ناعبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا: '' (پھر من لوکہ) بیشک رسولُ الله ﷺ في تح ترتمت كاتكم ديا ہے۔'' [ صحيح بُخارى : 6788 ، صحيح مُسلم : 4410 ، جامع ترمذى : 824 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ] 39 صحیح بُخاری کی صدیث میں ہے: سیرناابوحازم تابعی د حسمہ الله بیان کرتے ہیں کہا یک آ دمی سیرنا تہل بن سعدالساعدی ﷺ کے پاس آ کر بتانے لگا کہ فلاں ( بنوأ میر سے تعلق رکھنے والا ) شخص جوامیر مدینہ ہے، اُپنے منبر برسیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ کا ( بُر ہےانداز سے ) ذکر کرتا ہے۔ (سیدناسہل بن سعدالساعدی ﷺ نے ) یوچھا: ''وہ کیا کہتا ہے؟ '' اُس نے بتایا کہوہ (حقارت سے )اُن (سیدناعلیﷺ) کوابوتر اب( یعنی مٹی والا ) کہتا ہے۔'' اُسکی اِس بات برسیدنامہل بن سعدالساعدی ﷺ ہنس پڑےاورفر مایا: ''اللّٰہ تعالیٰ کی قتم! أن (سيدناعلى البينام (ابوتراب) توخودرسولُ الله ﷺ نے رکھاتھا اورالله تعالیٰ کوتم! أن (سيدناعلى اكواس نام سے بڑھ کرکوئی اورنام مجبوب نہ تھا۔'' (سيدنا ابوحازم تابعی د حمه الله کہتے ہیں کہ اُنکی یہ بات بن کر )میں نے سیدناس بن سعدالساعدی کوسارا قصہ سنانے کی درخواست کی۔اورکہا کہ اُے ابوعباس! بیقصہ کیسے پیش آیا؟ تو اُنہوں نے وہ قصہ یوں بیان فرمایا : '' ایک روزسیرناعلی 🐉 سیدہ فاطمہ د ضبی اللہ عنہا 🕒 پاس آئے پھر ( کسی بات بیان سے ناراض ہوکر ) گھر سے باہرنگل گئے اورمسجد میں جا کرلیٹ گئے ۔رسولُ الله ﷺ نے (سیدہ فاطمہ رضبی الله عنهاسے) یوچھا: "تمہارا پچازاد (لینی سیرناعلیﷺ) کہاں ہے ؟ " اُنہوں نے عرض کیا کہ سجد میں ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ اُنکے پاس مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدناعلی ﷺ کی کمر سے لباس ہٹا ہوا ہے اوراُس یہٹی لگ گئی ہے۔ جنانچے رسولُ اللّٰہ ﷺ خوداَ بنے ممارک ہاتھوں سے سیدناعلیﷺ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے:''اَک ابوتراب (مٹی والے )!اُٹھ جاؤ۔اَک ابوتراب! اُٹھ جاؤ۔'' صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناسہل بن سعدالساعدی ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ ( بنواُمیہ کے دَ ورملوکیت میں ) آل مروان میں ہےا بکشخص کومدینهٔ کا والی بنا کر بھیجا گیا۔اُس گورنر نے سیدناسہل 🐞 کو 'بُلو ایااور حکم دیا کہ وہ سیدناعلی 🐗 کو گالی دیں۔(نیعو ذیب الملیه من ذالک ) سیرنا کہا ﷺ نے صاف اِ نکار فرمادیا۔ پھر اِس اِ نکار براُس ( گورز ) نے کہا کہ چلو کم از کم اِ تناہی کہدو کہ: '' اللّٰہ تعالیٰ ابوتراب (مٹی والے ) برلعت کرے۔'' (نعو ذبالله من ذالک ) اُسکی اِس بات پرسیدناسہل ﷺ نے فر ماہا کہ سیدناعلی ﷺ کوتو ابوتراب (مٹی والا ) سے بڑھ کرکوئی اور نام محبوب ہی نہ تھا۔ وہ تو اِس نام سے بکارے جانے برخوش ہوا کرتے تھے۔ اِس پراُس (والی مدینہ) نے کہا کہ میں ساری بات سُنا وَ کہا نکا ہمنام کیونکرر کھا گیاتھا؟ سیدنا تہل ﷺ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کے گھرتشریف لائے تو وہاں سیدناعلی ﷺ موجود نہ تھے، تو آپ ﷺ نے (سیدہ فاطمہ د ضبی اللہ عنہا سے) یوچھا: "تمہارا پچازاد (لیعن سیدناعلی ﷺ) کہاں ہے ؟ " اُنھوں نے عرض کی کہ میرے اور اُ نکے درمیان کوئی (جھگڑ ہے کی )بات ہوئی تووہ مجھ سے ناراض ہوکر جلے گئے اور دو پیر باہرگز اری۔رسولُ الـ لٰہ 👑 نے کسی کوتھم دیا کہ جاؤاور دیکھووہ کہاں ہے؟ کسی نے آ کرعض کی کہوہ تو مجدمیں سوئے ہوئے ہیں۔ چنانچ آپ ﷺ اُکے یاس مجدمیں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدناعلی کی کمر سےلباس ہٹا ہوا ہے اوراُس یمٹی لگ گئی ہے۔ چنانچر سول اللّه ﷺ خوداً سے مبارک ہاتھوں سے سیدناعلی ﷺ کی کمر سے مٹی جھاڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے: ''اَےابوتراب(مٹی والے)! اُٹھ جاؤ۔ اَےابوتراب! اُٹھ جاؤ۔''

#### [ صحيح بُخارى : 3703 ، صحيح مُسلم : 6229 ]

ول محیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعام بن سعد بن ابی وقاص تا بھی د حدہ اللّه آپنے والدسیدنا سعد بن ابی وقاص کے سیدناعام بن ابی عام بن ابی وقاص تا بھی د حدے الله آپنے والدسیدنا سعد بن ابی وقاص کی کوتھم دیا (تو اُنھوں نے صاف اِنکار فرمادیا) پس حضرت معاویہ نے اُن سے پوچھا کہ آپ کوابوتراب (سیدناعلی بن ابی طالب کو کالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ سیدناسعد بن ابی وقاص کے نے جواب میں فرمایا: '' ممیں ہرگز اُنہیں بھی بھی گائی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 با تیں (بہت ہی نیادہ فضیلت والی آئیں ہیں) جوسیدناعلی کے کیلئے رسول اُللّه ہے نے خود اِرشاد فرمائی تھیں۔ اورا گرائن 3 باتوں میں سے بچھا کہ بھی ہی گائی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 با کہ آپ ہوتا۔ ( پہلی فضیلت سیدناعلی کی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا: ''کیا تم اِس (عزت افزائی) پرخوش نہیں ہوکہ تہماری مجھ سے وہی نبیت ہے جو ہارون اللّی کوموئل کو سیجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ سے نے فرمایا: ''کیا تم اِس (عزت افزائی) پرخوش نہیں ہوکہ تہماری مجھ سے وہی نبیت ہے جو ہارون اللّی کوموئل کو گھرے کہ کا میں نے دیور کو ان رسول اُللّه ہے کہ کو مین کو بیجھے جھوڑ دیا ہے؟ تو آپ سید نے فرمایا: ''کیا تم اِس (عزت افزائی) پرخوش نہیں ہوکہ تہماری مجھ سے وہی نبیت ہے جو ہارون اللّی کوموئل کو کین کر میں کے میں مول کے ایک کر میں کے بیات کور کور کی ایک کر کی میں سوائے اسکے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ '' اور (دوسری فضیلت سیدناعلی کے کہا میں نے غزوہ خیبر کے دِن رسول اُللّه میں کے بات کور کی کیا ہو کہا کہ کا کہ کر کیا ہو کہا کہ کوروں گا، جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جوالم لُنہ تعالی اورا سیکرسول کے سے مجبت رکھا ہے اور اللّه تعالی اورا کیکرسول کے سے مجبت رکھا ہے اور اللّه تعالی اورا کیکرسول کے سے مجبت رکھا ہے اور اللّه تعالی اورا کیکرسول کے سے مجبت رکھا ہے اور اللّه کے کہوں سول کے دور کی میں سے مجبت رکھا ہے اور اللّه کے دور کی کوروں گا، جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی اور جوالم لُنہ تعالی اورا کیکرسول کے سے مجبت رکھا ہے اور کوروں گا ہو کوروں گا ہو کوروں گا ہو کہا کوروں کے کوروں گا ہو کوروں گا ہو کر کوروں گا ہو کوروں گا ہو کہ کی میں کے دوروں گا ہو کوروں گا ہو کوروں گا ہو کوروں گا ہو کر کوروں گا ہو کر کوروں گا ہو کوروں گا ہو کر کوروں

فرماتے ہیں۔'' (بین کر) ہم سب اِسی اُمید میں رہے ( کہ شاید جھنڈ اہمیں ل جائے) مگر (صبح ہونے پر) آپ ﷺ نے فرمایا:'' علی (ﷺ) کومیرے یاس بُلا کرلاؤ۔'' اُنہیں لایا گیا 🛮 تو اُن کی آنکھیں دکھتی تھیں، پس آپ ﷺ نے اُن کی آنکھوں میں (اَینا)لعابِ دھن مبارک لگایا اور جھنٹرااُنہیں دے دیااور (پھر)اُن کے ہاتھوں پر فتح حاصل ہوئی۔اور (تیسری فضیلت سیرناعلی 🗞 کیلئے ہیہے کہ ) جب(عیسائی یادریوں کومبابلے کا چیلئے دینے کیلئے ) قرآن کی بہآیت مبار کہ نازل ہوئی: '' اُے پیغیبر 👑 ! فرمادیں کہ آؤہم اُنے بیٹوں اور تبہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں،اوراً پنی عورتوں کو بھی اورتمہاری عورتوں کو بھی، اوراً پیخ آپ کو بھی اورتمہیں بھی،اور پھر بڑی عاجزی سے (الله تعالیٰ کے حضور ) اِلتجاکریں پھرلعت بھیجییں الله تعالیٰ کی جھوٹوں یر'' [ آل عمران: 61] تورسولُ الله ﷺ نے سیرناعلی ﷺ ، سیرہ فاطمہ رضی الله عنها ، سیرناحسن ﷺ اورسیرناحسین ﷺ کوبُلایااور پھریوں عرض کی: '' آے الله تعالیٰی! برمبرےاً ہل (بیت) میں'' سُنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے: حضرت معاویہ بن الی سفیان کے نے سیرنا سعد بن الی وقاص کے سے یو چھا کہ آپ کے کوابور اب (سیدنا علی بن ابی طالب ﷺ) کوگالی دینے سے کس بات نے روک رکھاہے ؟ سیدناسعد ﷺ نے جواب میں فرمایا :''جب تک 3 با تیں (بہت ہی زیادہ فضیلت والی) جوسید ناعلی بن ابی طالب 🚓 كيلئے رسولُالله ﷺ نخود إرشاد فرمائي تقيس، مجھے يادر ہيں گي،اُس وقت تک ميں سيدناعلى 🐞 كوگالي نہيں دوں گا۔اُن 3 باتوں ميں سے مجھےايك (بات) بھي ل جائے تو (وہ) مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ (پھرآ گے اِس حدیث میں بھی آخرتک وہی اَلفاظ ہیں جو صحیح مُسلم کی حدیث میں گزر کیے ہیں، کیکن اِس کے آخر میں ہے کہ ) پھرسیدناعامر بن سعدر حسمه الله نفرمايا: " الله تعالى كانتم! سعدبن الى وقاص ﷺ كى يرتفتكون لينے كے بعدحضرت معاويد بن الى سفيان ﷺ جتناعرصه مدينة شريف مين مقيم رہے إس موضوع ير ا یک حرف کا بھی کلام نہ کیا۔''سُنٹ ابن مباجبہ کی حدیث میں ہے: سیدناسعد بن الی وقاص 🕾 کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن الی سفیان 🐟 کسی حج کے موقع پر (مدینة شریف) آئے تو سیرناسعد بن ابی وقاص ﷺ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ﷺ کے پاس ملنے آئے تو حضرت معاویہ ﷺ نے ( اُنکے سامنے ) سیرناعلی 👟) کی تو بین کی توسید ناسعد 🌲 کوغصه آگیاا دراُ نہوں نے فرمایاتم اَلیی با تیں اُس شخص کے تعلق کہتے ہوجس کے متعلق مکیں نے خودرسول ٗالـ اُلــه 🚈 کو پہفر ماتے ہوئے سُنا تھا: '' جس کا مولا (دِل محبوب) میں ہوں (تو پھر) اُس کا مولا (دِل محبوب) علی ﷺ ہے، اور ممیں نے خودرسولُ اللّٰہ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سُناتھا: ''اُ علی (ﷺ)! تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جوہارون الکیلا کوموسیٰ الکیلا سے تھی، سوائے اِ سکے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔'' اور میں نے خودرسولُ الله ﷺ کو پہ فرماتے ہوئے سُنا تھا: '' آج مَیں (لشکر کی قیادت کا) حجنڈا اُس شخص کودوں گا، جوالله تعالیٰ اوراُ سکے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے اور الله تعالیٰ اوراُ سکے رسول ﷺ بھی اُس سے محبت رکھتے ہیں۔''

[ صحيح مُسلم: 6220 ، سُنن نسائي الكبرى: 8439 ، قال الشيخ غلام مصطفى في خصائص على: إسناده صحيح ، سُنن ابن ماجه: 121 ، قال الشيخ الالباني: إسناده صحيح 41 مئن نسائبی الکبری کی حدیث میں ہے: سیدناابو بکر بن خالد تابعی دے مدہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدناسعد بن مالک (ابی وقاص) 🐞 کو مدینه منوره میں ملئے گیا تو وہ ہم سے بوچھنے لگے کہ: '' میں نے سُن ہے کتم لوگ سیرناعلی بن ابی طالب ﷺ کو گالی دیتے ہو؟ '' مَیں نے عرض کیا: کیا واقعی آپ ﷺ نے ہمارے متعلق اُپسی بات سُنی ہے؟ تو اُنھوں نے فرمایا: ''ہاں اُساہی ہے، شایرتم نے بھی اُنہیں گالی دی ہوگی؟ '' مَیں نے عرض کی اللّٰہ تعالیٰ کی بناہ! (کہم نے بھی اُلیے حرکت نہیں کی )۔سیدناسعد بن الی وقاص 🐞 نے فرمایا ''سیدناعلی بن ابی طالبﷺ کو بھی گالی نہ دینا۔ بےشک اگرمیری مانگ ( یعنی سر کے درمیانے جھے ) پرآ رابھی رکھ دیا جائے ( یعنی مجھے اِ نکار کرنے یہ اُنی جان چلے جانے کا خوف ہو اور مجھے مجبور کیاجائے ) کہ میں سیرناعلی 🐗 کوگالی دوں تو میں پھر بھی اُنہیں گالی نہیں دوں گا کیونکہ میں نے خودرسولُ اللّٰہ ﷺ سے (سیدناعلی 🐗 کے فضائل میں ) بہت کچھین رکھاہے۔'' الـمُستـدرك لِـلحاكم كي حديث ميں ہے: سيدناقيس بن ابوجازم تابعي د حـمـه الله بيان كرتے ہيں كہ ميں مدينة منورہ كے بازار ميں گھوم پھرر ہاتھا۔ إسى دوران جب ميں احجارزيت (نامی جگدیر) پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ اسوار کے گر دجمع ہیں اور وہ گھوڑ اسوار سیدناعلی بن ابی طالب 🎂 کوگالیاں بک رہاہے اور وہ لوگ (اُس گستاخ گھوڑ سوار کومنع کرنے کی بجائے ) اُس کے گردمجمع لگائے کھڑے ہیں۔ اِسی دوران اِ تفاقاً سیدناسعد بن ابی وقاص 🙈 وہاں تشریف لے آئے اور پوچھا: ''ییکیا ہورہا ہے؟''لوگوں نے عرض کی:'' شیخص سیدناعلی بن ابی طالب 🐗 کوگالیاں دے رہاہے۔''(نعوذ بباللہ من ذالک )اِس پرسیدناسعد بن ابی وقاص 🐗 آ گے بڑھے تولوگوں نے (اِحترام میں ) اُن کیلئے راستہ کھلا کر دیااوروہ اُس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا: ''اَٹے مخص! تو کس بنایر سیدناعلی بن ابی طالب 🐗 کوگالیاں دے رہاہے؟ (اَے گتاخ مجھے بتا) کیاوہ (سیدناعلی 🦛)سب سے پہلے مسلمان نہیں تھے ؟ کیاوہ (سیدناعلی ﷺ)رسولُ اللّٰہ ﷺ کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی تخصیت نہیں تھے ؟ کیاوہ (سیدناعلی ﷺ)سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی تخصیت نہیں تھے ؟ كياوه (سيدناعلي ﷺ)سب سے بڑھ كرمكم ركھنے والی شخصیت نہیں تھے ؟ سعد بن ابی وقاص ﷺ (سيدناعلی بن ابی طالب ﷺ كے )مزيد فضائل ذكر كرتے رہے يہال تك كه فرمايا: بردار(حجنڈااُٹھانے والے)نہیں تھے؟ '' کچرسعد 🐞 نے اُپنامنے قبلہ کی طرف کیااور دونوں ہاتھاُٹھا کردُعا کی: ''اَےاللّٰہ تعالیٰ! پشخص تیرے ولیوں میں ہےایک ولی کوگالیاں یک ر ہاہے، اِس جوم کے منتشر ہونے سے پہلے پہلے اِسےا بنی قدرت کا مظاہرہ دکھادے۔''سیدناقیس بن ابوجازم تابعی د حسمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں: ''بہم اُبھی منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اُس ( گتاخ سوار ) کی سواری (زمین میں ) دھننے گلی اوراُسکی سواری نے اُس کو کھویڑی کے بل پتھروں پر پٹنخ دیا، جس کی وجہ سے اُس (سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 کے گتاخ سوار ) کا د ماغ يهِٹ گيااوروہ وہن مرگيا۔''

[ سُنن نسائي الكبرى: 8477 ، قال الشيخ غلام مصطفى في خصائصِ على : إسناده صحيح ، المُستدرك لِلحاكم : 6121 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي : إسناده صحيح ]

💋 سُنن اببی داؤد کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن ظالم تا بعی د حمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ جب فلان شخص ( یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🐭 جن کا نام حدیث کے 🛛 💋 اً گلے طریق میں آیا ہے ) کوفہ میں آیا تو اُنھوں نے فلال شخص (لیعن حضرت مغیرہ بن شعبہ 🥾 جن کا نام اِسی حدیث کے اُگلے طریق میں آیا ہے ) کوخطیب مقرر کیا۔ (حضرت مغیرہ 💨 کی تقريرين كر) سيدنا سعيد بن زيد 🐞 نے ميرا ہاتھ پکڙااور فرمايا: ''إس ظالم (حضرت مغيره 🐞 ) كود كھورہے ہو ؟ (جوسيدناعلي 🐞 برلعت كررہاہے، جس كي خبر إسى حديث كے أگلے طریق میں آرہی ہے) سیدناعبداللہ بن ظالم تا بعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدناسعید بن زید ک (جو پہلے 10 اِسلام لانے والوں میں شامل تھے اور سیدناعمر بن خطاب کے بہنوئی بھی تھے)نے 9 اَفراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی (اورفر ماہا کہ )مَیں اگر دسو سُخص کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا (یعنی مالکل درست ہوگا)۔'' مَیں نے یوچها کهوه 9 افراد کون کون سے میں؟ سیدناسعید بن زیر کے بتایا که رسول الله ﷺ نے کو وحراء پر کھڑے ہوکر ارشاد فرمایا تھا:'' آے حراء پہاڑ! کقم جا، تجھیر (اِس وقت صرف) نبی ﷺ یاصدیق یاشهید ہی تو (موجود) ہیں۔'' میں نے (پھر) یوچھا کہوہ وافرادکون کون سے ہیں؟ '' سیدناسعید بن زید ﷺ نے فرمایا (وہ وافراد بہ ہیں): ''رسولُ اللّٰہ ﷺ ، سیدناابوبکر، سیدناعمر، سیدناعثان، سیدناعلی، سیدناطحه، سیدناز بیر، سیدناسعد بن ابی وقاص اورسیدناعبدالرخمن بن عوف (رضی البله عنهی اجمعین)' میں نے (پھر) بوجھا کہاور دسوال شخص کون ہے ؟ وہ (سیدناسعید بن زیری) تھوڑی در (عاجزی کے باعث) خاموش رہے پھر فرمایا: ''(وہ دسوال شخص کمیں ہوں۔'' (نوٹ: اِسی حدیث سے ایک اور ملتی جلتی روایت سیدناعبدالرحمٰن بن عوف ﷺ سے حامع تر مذی میں حدیث نمبر 3747 نقل ہوئی ہے، لیکن اُس حدیث میں رسولُ اللّٰہ ﷺ کی بحائے سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کا نام آیا ہے) سُن نسائی الکبوی کی حدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بن ظالم تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان 🕾 کوفہ میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ 🅾 نے کچھ خطباء مقرر کیے جو کہ سیرناعلی بن ابی طالب 🐞 برزیان درازی کررہے تھے۔ چنانچہ سیدناسعید بن زید 🐟 نے میرا ہاتھ پکڑااورفر مایا:''اِس ظالمُحض (حضرت مغیرہ 👟) کو دیکھتے ہو کہ بہا لک جنتی شخص (سیدناعلی ﷺ) پرلعنت کروا تا ہے۔'' پھرانہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی کہوہ جنتی ہیں۔اور (فرمایا:)''اگر میں دسوں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں (تووہ بھی تیج ہوگا)۔'' میں نے پوچھا کہوہ 9 افرادکون سے ہیں؟ سیدناسعید بن زید ﷺ نے بتایا کہ رسولُ الله ﷺ نےکو وحراء پر کھڑے ہوگر ارشاد فرمایا تھا:'' اَے حراء بہاڑ! تھم جا، تچھ پر اِس وقت صرف) نبی ﷺ یاصدیق یاشہید ہی تو (موجود) ہیں۔'' میں نے (پھر) یو چھا کہوہ ۱ افراد کون کون سے ہیں؟ '' سیدناسعید ﷺ نے فرمایا (وہ 9 افرادیہ ہیں): ''رسولُ الله ﷺ ، سیدناابوبکر، سیدناعثان، سیدناعلی، سیدناطلحه، سیدنازبیر، سیدناسعد بن ابی وقاص اورسیدناعبدالرحمٰن بن عوف (د ضی الله عنهم اجمعین )'' میں نے یوچھا کہاوردسوال شخص کون ہے؟ وہ (سیدناسعیدی )تھوڑی دیر(عاجزی میں )خاموش رہے پھر فرمایا:'' مئیں ہوں۔'' سُنن نسسائی الکبری کی حدیث میں ہے: سیدناعبداللدین ظالم تابعی، حمیہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیرناسعید بن زیدے کے باس آباتو میں نے عرض کی: کیا آپ 🍇 اِس ظالم مخص ہے تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیرناعلی 🦓 پرسب وشتم کرنے کے لئے خطباءمقرر کیے ہوئے ہیں؟ تو اُنھوں نے فرمایا: ''کیا واقعی وہ (حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ) اَبِیا کررہے ہیں؟ (جبکہ ) میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 اُفراد کے بارے میں کہوہ جنتی ہیں۔اور (فرمایا:) ''اگر میں دسویں شخص کے جنتی ہونے کی خبر دے دوں (تووہ بھی چے ہوگا)۔'' میں نے یوچھا کہ وہ 9 افرادکون سے ہیں؟ سیدنا سعید بن زید دین نے تایا کہ رسولُ الله ﷺ نے کو وحراء پر کھڑے ہوکر ارشادفر مایاتھا:'' اُے حراء یہاڑ ابھم جا، تجھے پر( اِس وقت صرف) نبی ﷺ یاصد نق یاشہید ہی تو (موجود) ہیں۔'' میں نے (پھر) یو چھا کہوہ 👂 افراد کون کون سے ہیں؟ '' سیدناسعید بن زید ﷺ نے فرمایا (وہ 9 آفراد یہ ہیں):''رسولُ الله ﷺ ، سیدناابوبکر، سیدناعثان، سیدناعلی، سیدناطلح، سیدناطلح، سیدنار بیر، سیدناسعد بن الي وقاص اورسيدناعبدالرحمٰن بنعوف (دضي الله عنهم اجمعين)-' ميں نے يوچھا كه اوردسوال څخص كون ہے؟ أنھوں (سيدناسعيد بن زيد ﷺ) نے فرمايا: ' مَيں ہوں۔''

[ سُنن ابي داؤد: 4648 ، سُنن نسائي الكبراي: 8208 اور 8190 ، قال الشيخ الالباني والشيخ زبير عليزئي والشيخ غلام مصطفى ظهير في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ]

[ صحيح ابن حِبان: 6996، السُّنة لابن ابي عاصم: 1220، مُسندِ احمد: 1644 (جلد - 1، صفحه -654)، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح

سے بہتر ہےخواہ اُسے سیدنانوح الگی جتنی عمر (ہی کیوں نہ) دے دی جائے '' مُسنلِد اَحمد کی حدیث میں ہے: حضرت مغیرہ بن شعبہ 🐞 بڑی مسجد میں تھے اوراُن کے پاس دائیں بائیں اہل کوفہ موجود تھے، اس دوران اُن کے پاس سید ناسعید بن زید کے ساتھ کا اے۔حضرت مغیرہ بن شعبہ کے نے اُنہیں خوش آمدید کہااور (شاہی ) تخت برا سے یاؤں کی جانباً بنے پاس بٹھالیا۔ پھرایک کوفی شخص آیااوراُس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ 🐟 کی طرف متوجہ ہو کر مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیں۔سید ناسعید بن زید 🐟 نے پوچھا: ''اے مغیرہ! ييس کوگالياں دے رہاہے ؟'' اُنہوں نے کہا: ''يسيدناعلى بن ابي طالب كوگالى دے رہاہے۔'' إس يرسيدناسعيد بن زيد كن نے (غصه ميں آكر) فرمايا: '' اَم مغيره بن شعبه! اً مغیرہ بن شعبہ! اےمغیرہ بن شعبہ! مئیں بہکیاسُن رہاہوں کہاصحاب رسول ﷺ کوتہارے پاس گالیاں دی جاتی ہیںاورتم اِس (جرم) کونہ توبُراسمجھرہے ہواورنہ (ہی) منع کرتے ہو! (جبکہ اِسکے برعکس)میں رسولُ اللّٰہ ﷺ کے متعلق گواہی دیتا ہوں،وہ جو کچھ میرے کانوں نے سُنااور میرے دل نے مخفوظ کرلیا، اور میں کوئی مُن گھڑت بات آپ ﷺ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل (روزِ قیامت) آپ ﷺ سے ملاقات ہونے پر مجھے جواب وہی جھکتنی پڑ جائے، (آپ ﷺ نے) فرمایا تھا:سیدنا ابو بکر جنتی ہیں، سیدنا عمر جنتی ہیں، سيدناعثان جنتي مين، سيدناطلح جنتي مين، سيدناز بيرجنتي مين، سيدناسعد بن ابي وقاص جنتي مين اورسيدناعبدالرحمٰن بنعوف جنتي مين (د صبي المله عنهم اجمعين)''اورايک نوال مسلمان بھی جنتی ہے،اگرمئیں چاہوں تو اُس کا نام بھی بتاسکتا ہوں۔'' اس پراہل مسجد نے باإصراراللّه ۽ تعاليٰ کا واسطەد ہے کر پوچھا: ''اَے رسولُ اللّه ﷺ کے صحابی! وہ نواں شخص کون ہے ؟'' سيدناسعيد 🐞 نے فرمايا: '' تُم نے مجھے الله تعالىٰي كاواسطەدے ڈالاہے، الله تعالىٰي كەشم! وەنوان مسلمان مَين (سيدناسعيد بن زيد 🍇) ہوں اور رسولُ الله ﷺ وَسوين مِين ۔ الله تعالیٰ کوشم! ایساتخص، جس کاچپره رسول الله ﷺ کی معیت میں گردآ لودہوا، اُس کا پیمل تبہاری تمام عمر کی نیکیوں ہے بہتر ہے خواہ تہمیں سیدنا نوح النیہ جتنی عمر (ہی کیوں نہ) دے وك جاك " [ سنن ابي داؤد: 4650 ، مُسندِ احمد: 1629 (جلد - 1 ، صفحه -649) ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزني والشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح] 44 سُنن نسائی الکبوی کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن ظالم تابعی رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ حفرت مغیرہ اللہ کیاورا س میں سیدناعلی اللہ کوسب وشتم کا نشانہ بنایا، تواس پرسیدناسعید بن زید 🐞 نے فرمایا کدمیں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ سےخود یہ بات بنی کہ آپ ﷺ فرمار ہے تھے :'' اُے حراء یہاڑ! تھم جا، تجھیر ( اِس وقت صرف ) نبی ﷺ یاصد تق یاشهپد بی تو (موجود ) میں ۔'' اوراُس وقت اُس (یہاڑ ) پر سولُ اللّٰہ ﷺ، سیدنا ابو بکر، سیدناعمر، سیدناعمر، سیدناعلی، سیدناطلحہ، سیدناز بیر، سیدناسعد بن انی وقاص اورسیدناعبدالرحمٰن بن عوف اورسعید بن زید (رصی الله عنهم اجمعین ) تھے۔ سُنن نسائی الکبری کی صدیث میں ہے: سیدناعبدالله بن ظالم رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعید بن زید ﷺ کے سامنے بیٹےا ہوا تھا، تووہ فرمانے گئے:''ہمارے ریچکمران ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم اُپنے بھائیوں پرلعنت کریں، اور بےشک ہم تولعنت نہیں کریٹے بلکہ ہم تو اُن كيليّ الله تعالى كى بارگاه ميں عافيت كى دُعاكرينگه، ميں نے رسولُ الله ﷺ سےخود بير بات سى كه آپ ﷺ فرمار ہے تھے:'' عنقريب مير بي بعد بهت سے فتنے رونما ہوں گے اور اً پسے ایسے ہوگا۔'' اِسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور سید ناسعید ﷺ سے عرض کی کہ مجھے توسید ناعلی ﷺ سے ہرچز سے بڑھ کرمجت ہے! اِس پرسیدنا سعید بن زید ﷺ نے اُس سے فرمایا: "(تههیں بشارت ہوکہ) تم توایک جنتی إنسان سے محبت کرتے ہو۔" پھرسید ناسعید بن زید ﷺ نے حدیث بیان کی کہرسول الله ﷺ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان ، سیدنا علی ، سیدنا طلحه، سيدناز بير، سيدناعبدالرحمٰن بنعوف اورسيدناسعد بن الي وقاص (رضى الله عنهم ) تھے، اگر ميں جاہوں تو دَسويں (جنتی ) آ دمي کا نام بھي بتاسکتا ہوں، ليعني وه (سيدناسعيد ﷺ) خود تھے، پھرآپ ﷺ نے فرمایا: '' اُے حراء یہاڑ ابھم جا، تجھ پرنبی ﷺ یاصدیق یاشہید(موجود) ہیں۔'' سُنن نسائی الکبری اور سُنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے: سیدناعبدالرحمٰن بن آخنس تا بعی رحمہ الله بیان کرتے ہیں کسید ناسعید بن زیر کھ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ناس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سیدناعلی بن الی طالب کے سے متعلق کھ (نازیباالفاظ میں) کہاتو سیرناسعید بن زید 🐞 وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسولُ السلّب ﷺ فرمار ہے تھے: '' اہل قریش میں ہے۔10- آ دمی جنت میں ہیں، (رسولُ اللّٰہ ﷺ جنت میں ہیں)، سیدناابو بکر جنت میں ہیں، سیدناعلی جنت میں ہیں، سیدناعلیہ جنت ميں ہيں،سيدناز بير جنت ميں ہيں، سيدناعبدالرحمٰن بنعوف جنت ميں ہيں، سيدناسعد بن ابی وقاص جنت ميں ہيں اورسيدناسعيد بن زيد جنت ميں ہيں(د ضبي الله عنهم اجمعين) ''' [ سُنن نسائي الكبرى: 8205، 8206، 8210، سُنن ابي داؤد: 4649، قال الشيخ غلام مُصطفى ظهير امن پورى في فضائل الصحابة: إسناده صحيح] 🚯 صحیح بنجاری کی صدیث میں ہے: سیدنابراء بن عازب ﷺ بیان کرتے ہیں کہ جبرسول اللّٰہ ﷺ نے ماوذی القعدہ میں عمرہ کا قصد فرمایا تواہل مکہ نے آپ ﷺ کومکہ کرمہ میں داخلے کی اجازت سے اِنکارکر دیا۔ بالآخر فیصلہ بیہوا کہ آپ ﷺ (آئندہ سال)3 دن اِس ( مکہ کرمہ) میں گھرسکیں گے اور معاہدے کی تحریر میں لکھا گیا: ''بیوہ فیصلہ ہے جو محدرسولُ الله ﷺ کے ساتھ طے پایا ہے۔'' اِس برقریشِ مکہ بڑ گئے اور کہا کہ ہم تو آپ ﷺ کو (رسولُ الله ﷺ ) نہیں مانتے کیونکہ اگر ہمیں ( بقینی )علم ہوکہ آپ ﷺ نبی ہیں تو ہم آپ ﷺ کو( مکمکرمه میں) داخلے سے کیوں روکتے ؟ لہذا یہاں محمد بن عبدالله (ﷺ) ککھیں۔آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' مکیں الله تعالی کارسول (ﷺ) بھی ہوں اور محمد بن عبدالله (ﷺ) بھی ہوں۔'' پھرآپ ﷺ نے سیدناعلی بن ابی طالب کے ارشاد فرمایا: '' لفظ رسولُ اللّٰه ﴿ ﷺ) مثادو۔'' سیدناعلی بن ابی طالب کے نے (جذبات محبت میں )عرض کی: " نہیں اللّٰہ تعالیٰ کی شم! میں آپ ﷺ (کے نام مبارک کے ساتھ کھے رسولُ الله) کونہیں مٹاسکتا۔" چنانچے آپ ﷺ نے (معاہدے کی) تحریر خود پکڑی، حالانکہ آپ ﷺ اُچھی طرح لکھنانہیں جانتے تھے، پھرلکھا(گیا): ''پی(وہ معاہدہ)ہے جومحد بن عبداللّٰہ (ﷺ) نے طے کرلیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ہتھیارلیکرنہیں آئیں گے،سوائے ایک تلوار کے جونیام میں بند ہوگی اور بہ کہ اہل مکہ میں سے کوئی بھی آپ ﷺ کے پیچھے (مدینہ منورہ) جانا جا ہے تو آپ ﷺ اُسے نہیں لے جائیں گے اور اُسے ساتھیوں میں سے سی کوئہیں روکیں گے اگروہ اُس ( مکہ ) میں قیم ہونا چاہے۔'' ۔۔۔۔۔۔ چنانچےرسولُ الله ﷺ نے سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 سے (بطورِ دل جوئی کے )إرشاد فرمایا: ''(اَکے علی!)تم مُجھے سے ہواورمَیں تم سے ہوں۔'' 🛂 جامع تر مذی کی حدیث میں ہے: سیرناعمران بن صین 🐞 بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' علی مجھ سے ہےاورمَیں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہرا یک مسلمان کے ولی (دِلی دوست) ہوں گے'' جامع ترمذی کی حدیث میں ہے: سیدناانس بن مالک ﷺ بیان کرتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا، آپ ﷺ نے دُعا کی: '' اَ رَا الله تعالیٰ ! اَین کلوق میں سے سب سے مجبوب ترین شخص کومیرے یا س بھیج جومیرے ساتھ اِس پرندے کو کھائے۔'' پس ( دُعا قبول ہوئی اوراُ سی وقت ہی ) سیدنا مولی علی 🐃 رسولُ الله ﷺ كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور رسولُ الله ﷺ كے ساتھوہ يرندہ تناول فرمايا۔ المُستدرك لِلحاكم كي حديث ميں ہے: اُم المونين سيدہ عائشه رضي الله عنها سے یو چھا گیا کہرسولُاللّٰہ ﷺ کولوگوں میںسب سے بڑھ کرمجبوب کون تھا؟ فرمایا:سیدہ فاطمہ د ضبی اللہ عنہا یو چھا گیا: مردوں میں کون تھا؟ فرمایا: اُن کےشوہر (سیدناعلی ابن الی طالب 💨 ) جوبهت بى روز ركضوال اورشب زنره دار تھے۔ مُسند ابى يعلى ، المُعجم الصغير اور سُنن نسائى الكبرى كى حديث بين ہے: سيرنا ابوعبر الله جدلى تا بعى رحمه الله بيان كرتے ہيں كەأم المونين سيده امسلمه د صب البله عنها (انتهائي دُکھي ہوكر) مجھ سے فرمانے لگيں: '' كيار سولُ الله ﷺ كومنبروں برگالياں دی جاتی ہيں؟مَيں نے عرض كيا كہ بير اِنتهائی گتناخانداور فتیج فعل ) کیونکر ہوسکتا ہے؟ تو اُنھوں نے فرمایا: '' کیاسیدناعلی 🐞 اوراُن سے محبت کرنے والوں کو گالیان نہیں دی جانتیں؟ (جبکہ) میں گواہی دیتی ہوں کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ اُن ہے جبت فرمایا کرتے تھے۔'' (یعنی سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 کومنبروں پرگالیاں دیناحقیقت میں تورسولُ الله ﷺ پرگالیاں بکنے کے ہی مترادف ہے )۔ (نعو ذہبالله من ذالک ) [ صحيح بُخارى: 4251 ، جامع ترمذى: 3712 اور 3721 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مشكوة المصابيح تحت الحديث 6094 : إسناده صحيح [ المُستدرك لِلحاكم: 4744 ، قال الامام حاكم: اِسناده صحيح ، مُسند ابي يعلى: 6977 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مشكوة تحت الحديث 6101 : اِسناده صحيح ] [ المُعجم الصغير لِلطبراني: 889 ، سُنن نسائي الكبرى: 8476 ، قال الشيخ غلام مصطفى ظهيرامن پورى في خصائص على تحت الحديث 8476 : اِسناده صحيح 🕐 علامه جلال الدین السیوطی (اَلمُتو فی - 911 هجری) لکھتے ہیں: ''بنواُمیہ (اَپنے)خطبات میں سیدناعلی بن ابی طالب 🐞 کوگالی دیا کرتے تھے، پھر جب سیدناعمر بن عبدالعزیز تابعی د حمه الله خلیفہ بنے تو اُنہوں نے اِس (غلیظ؛ اِنتہائی گتاخانہ اورفتیج رَسم) کو بند کروادیا، اورحکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اِس (غلیظ اُسم) کو بند کردیا جائے۔ پھراسکی جگہ اس (آیت) کوجاری فرمادیا: ''بیشک (اَسےایمان والو!) الله تعالی تهمین (اِن3 کامون کا) تکم دیتا ہے کہ ہرمعاملہ میں اِنصاف سے کام لواور اِحسان کرو، اوراَ چھا سلوک کرورشتہ داروں کے ساتھ، اور (تمہیں اِن3 کاموں سے )منع فرما تا ہے بے حیائی سے اور بُر بے کاموں سے اور سرکشی سے ۔وہ (اللّٰہ تعالٰی)تمہیں وعظ کرتا ہے تا کہتم نصیحت حاصل كرسكو." [ اَلنحل: 90] ، چنانجاس وقت سےاَب تك خطبات ميں إس (آيت مباركه ) كي قراَت مسلسل جاري ہے۔'' [ تاديخ الحُلفاء لِلسيوطي" باب عمر بن عبد العزيز" ] 46 مئن نسائبی کی حدیث میں ہے: سیدناسعید بن جیرتا بھی دحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدناعبداللہ بن عباس 👛 کے ہمراہ میدان عرفات میں تھا، تو آپ 🎂 نے مجھ سے دریافت فرمایا: '' کیاوجہ ہے کہلوگوں سے تلبیہ (لبیک السلھم لبیک) کی آواز سُنا کی نہیں دےرہی؟ '' مئیں نے عرض کیا کہلوگ حضرت معاویہ بن الی سفیان 🐞 (کے منع کرنے کی وجہ ) سے ڈرتے ہیں۔''(اس لئے بلندآ واز سے تلبیہ کہنے کی بجائے آہتہ آ واز میں ہی کہہ لیتے ہیں)۔ چنانچے سیدناعبداللہ بن عباس 🧶 (غصہ کی حالت میں) اُسے خیمے سے باہرتشریف لائے اور بلندآ واز سے بکارناشروع کردیا: لبیک البلهم لبیک ، لبیک البلهم لبیک ، (اورساتھ، پی فرمایا) بے شک اُن لوگوں نے سیرناعلی بن ابی طالب 🧶 سے بغض رکھنے کی وجہ سے (بلندآ واز سے تلبیہ کہنے کی )سُنت مبار کہ کو (ہی ) جھوڑ دیا ہے۔ سُنن الکُبری لِلبیہ قبی کی حدیث میں ہے کہ سیرناسعید بن جیرتا بعی رحمہ الله کا بیان ہے کہ ہم میدان عرفات میں سیدناعبدالله بن عباس کے یاس تھے، تو اُنہوں نے سوال فرمایا: ''کیاوجہ ہے کہ مجھےلوگوں کے تلبید کی آواز سُنا کی نہیں دےرہی؟'' مکیں نے عرض کیا کہلوگ حضرت معاویہ ﷺ سے ڈرتے ہیں۔'' سیرناعبداللہ بن عباسﷺ (غصر کی حالت میں ) اَینے خیم سے باہرتشریف لائے اور یکارا: '' لبیک اللهم لبیک ، خواہ حضرت معاویہ بن الی سفیان 🙈 کی ناک خاک آلود ہوجائے ( یعنی وہ میرے اِس سنت بڑمل کرنے کوخواہ بُر اہی مان جائیں )، (اورساتھ ہی فرمایا ) اُے اللّٰہ تعالیٰی! اِن لوگوں بربعنت فرما ہے شک اِن لوگوں نے سیرناعلی ﷺ کے بغض کی دجہ سے (بلندآ واز سے تلبیہ کہنے کی )سُنت مبار کہ کو (ہی ) جھوڑ دیا ہے۔'' (یعنی سیرناعلی ﷺ کابلندآ واز سے تلبیہ کہنا تو سنت برعمل تھا نہ کہ ذاتی إجتها دتھا )۔ [ سُنن نسائي: 3009 ، قال الشيخ زبير عليزئي و الالباني: إسناده صحيح ، سُنن الكُبراي لِلبيهقي: 9447 ، قال الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح ] 🐠 صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: سیدناعلی ﷺ بیان فرماتے ہیں: '' قسم ہےاُس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا (نباتات نکالے) اور مخلوقات کو پیدافر مایا، بےشک نبی اُی ﷺ نے مُجھ سے بیعبد کیاتھا کہ مُجھ (سیدناعلی ﷺ) سے صرف مومن ہی محبت رکھے گااور منافق ہی مُجھ (سیدناعلی ﷺ) سے نفرت کرے گا۔'' [ صحيح مُسلم : 240 ] 48 فضائل الصحابة لاحمد ابن حنبل كي مديث ميں ہے: سيرناابومريم تابعي دحمه الله بيان كرتے ہيں كميں نے خود سيرناعلى بن ابي طالب 🐞 كو مفرماتے ہوئے سُنا: '' میری (ذات کی) وجہ سے دو (قتم کے) لوگ ہلاک (یعنی گمراہ) ہوجا ئیں گے، (پہلی قتم) حد سے زیادہ محبت میں غلو کرنے والے، اور ( دوسری قتم مجھ سے ) بغض رکھنے والے'' فضائل الصحابة اور السُنة كي حديث ميں ب: سيرنا ابوالسوار تابعي د حمه الله بيان كرتے ہن كہ سيدناعلى الله عليه كي نيبي خركي بنيا دير) فرمايا: '' كيحولوگ مجھ سے محبت کریں گے پیماں تک کہ محبت (میں غلو) اُن (رافضیوں) کوآگ میں داخل کر دے گا اور پچھلوگ مجھ بے بغض رکھیں گے پیماں تک کہ ربغض اُن ( ناصیبوں ) کوآگ میں لے جائے گا۔''

[ فضائل الصحابة لاحمد ابن حنبل: 964 اور 952 ، السُّنة لابن ابي عاصم: 819 ، قال الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح]

# E حضرت معاویہ ﷺ کوحکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج اُمت پریسی ملوکیت مسلط ہوئی اوراُس کا بھیا تک نتیجہ کیا نکلا؟

عصیح بنجاری کی حدیث میں ہے: سیدنا حس بھر ہو ہے۔ اللہ کا بیان ہے کہ (جب سیدنا علی بن ابی طالب کی گرشہادت کے بعد جب سحابہ کرام کے خصور کے بعد سیدنا حس بن بن علی کے وحدید معاویہ بنائی اللہ تعالی کی تم اسیدنا حس بن بن علی کے بہا اللہ تعالی کی تم اسیدنا حس بہاڑوں چیے لئکر اور وسے لئکر کر حضرت معاویہ کے خابا: '' مجھ اسے لئکر نظر آر ہے ہیں جو مو مقابل کوفنا کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔'' بیٹن کر حضرت معاویہ کے خابا: '' مجھ اسے لئکر نظر آر ہے ہیں جو مو مقابل کوفنا کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔'' بیٹن کر حضرت معاویہ کے خابا: '' مجھ اسے لئکر نظر آر ہے ہیں جو مو مقابل کوفنا کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔'' بیٹن کر حضرت معاویہ کے خابا: '' اُسی کے مقابلہ کر وہوں نے ایک دوسر کے ہارڈ الا تو اُسی کے مقابلہ کی اور موجو کی ایک کا ذمہ دار کون ہوگا ؟ اُسی کے بعد اللہ کر وہوں کے دوسر کے بال آنے اور کی جارائر کئن کی اور میا اللہ کر ہوں کے باس آ کے اور کی جارائر گئن کی اور میا اسی کے مقابلہ کر وہوں اُس کر وہوں اُس کر وہوں اُسی کہ ہو کہ کی کوفوں اُسی کے موجود کی اور کی اور میا واسی کی بات چاری کی ہو ہے کا ایک خوب کی ہو کہ کی کوفوں کے کوفوں کے کوفوں کے کوفوں کی کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کی کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کے کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کے کہ کوفوں کے کوفوں کے کہ کوفوں کے کہ کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کے کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کوفوں کوفوں کوفوں کے کہ کوفوں کے کوفوں کو

سینا حسن بن علی کی تراک بنیاد پر حضرت معاوید بن الب خیان کی کو کو صد سیر دی تھی ، ان کی پوری تفییلات شرون آعاد دیشا در کتب با تاریخ شن بین ، مثان :

• حضرت معاوید که الله تعالی کی کتاب ، رسول الله نظی کی سنت اور طفاء را شدین کے طریقے کے مطابی نظام حکومت چالا کیں گئی۔ و که حضرت معاوید که آب جا کہ کہ است کو گوگ ، ان بین البین البی کا بین البین البین کی بین است کو گوگ ، بین البین البین کشین کی بین البین البین کی بین کی بین البین کی بین کی بین کی کی بین کی کا بین کی کا بین کی کی بین کی ک

سینا حسن بن علی کی شہادت اوراً س کے بعد پیدا ہونے والی بھیا تک صور تھال کا بالکل صحیح مجے اوراک کرنے کیلئے یہاں ورج ذیل آئم ترین حدیث دوبارہ ملاحظ فرمائیں:

50 سئن ابی داؤد کی حدیث میں ہے: سیدنا خالد تا بھی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معد کیرب کا اور عمر و بن اسوداور بنی آسدکا ایک شخص، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس وفد بن کر گئے، (اس موقع پر ملاقات کے دوران) حضرت معاویہ کے نسیدنا مقدام کے پاس وفد بن کر گئے، (اس موقع پر ملاقات کے دوران) حضرت معاویہ کو نسیدنا مقدام کے سیدنا مقدام کے نسیدنا مقدام کے نسیدنا مقدام کے جاہا: '' کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا مقدام کے سیدنا مقدام کے جاہا ان الله وانا ا

جےاللّٰہ تعالیٰ نے بچھادیا۔'' (نعوذ بالله من ذالک)سیرنامقدام ﷺ نے (بیربا تیں سننے کے بعدغصے میں آ کر اِرشاد )فرمایا: '' مئیں اُس وقت تک یہاں سے نہیں اُٹھوں گاجب 🔻 🛂 تک تچھ(حضرت معاوییے 🐗) کوغصہ نہ دلاؤں اورالی بات نہ سناؤں جو تختیے ناپیند ہو۔اَے معاویہ 🐗! اگر میں 👺 بیان کروں تو میری تصدیق کردینااورا گر جھوٹ بولوں تو میری تر دید کردینا۔'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچے سیدنامقدام ﷺ نے یوچھا: '' میں مجھے اللّٰہ تعالٰی کاواسطہ دے کریوچھتا ہوں کہ تو نے فود رسولُ اللّٰہ ﷺ کوسونا پہننے سے منع فرماتے ہوئے سناتھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھرسیدنامقدام ﷺ نے پوچھا:'' میں تجھے اللّٰہ تعالیٰ کاواسطدے کر پوچھتا ہوں کہ تونے خود رسولُ اللّٰہ ﷺ کو ریشم پیننے سے منع فرماتے ہوئے ساتھا؟'' حضرت معاویہ ﷺ نے کہا: ''ہاں! '' پھرسیدنامقدام ﷺ نے یوچھا:'' میں مجھے اللّٰہ تعالیٰی کاواسطہ دے کریوچھا ہوں کہ تونے خودرسولُ السلّب ﷺ كودرندوں كى كھالوں (كےلباس) كو يہننے سے اوراُن ير ( قالين كے طورير ) بيٹھنے سے روكاتھا؟'' حضرت معاويہ ﷺ نے كہا: ''ہاں! '' پھر سيدنامقدام ﷺ نے فرمايا: ''اللّه تعالیٰ کوشم! اَےمعاویہ پیرب (حرام اشیاءاستعال ہوتی ہوئی) مَیں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔'' بین کر حضرت معاویہ 🐞 نے کہا: ''اَےمقدام! مجھے پیۃ ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔''سیدنا خالدتا بعی دھے۔ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ ﷺ نے سیدنا مقدام ﷺ کیلئے اُن کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کرانعام واکرام کا حکم صادر کیا۔اور سیدنامقدام بن معدیکرب 🐞 نے سارا مال اینے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیا اور اَسدی نے کسی کو پچھ بھی نہ دیا۔ اِس بات کی خبر جب حضرت معاوییے 🐞 کوہوئی تو اُنہوں نے کہا: ''سیدنامقدام 🐞 تو واقعی ایک بخی محض میں جنہوں نے دل کھول کردے دیااور جواَسدی شخص ہے وہ اپنے مال کواچھی طرح سے سنجالنے والا ہے۔'' مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیرناخالد بن معدان تابعی رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیرنامقدام بن معدیکرب 🐟 اور عمرو بن اسود حضرت معاویہ بن الجی سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ 🐟 نے سیدنا مقدام 🐗 سے کہا: ''کیا تہمیں معلوم ہے کہ سیرناحس 🍇 فوت ہو گئے ہیں؟ '' سیرنامقدام 🐇 نے فوراً پڑھا: انا لله و انا الیه راجعون ۔ اِس پرحضرت معاویہ 🐇 نے سیرنا مقدام ﷺ سے کہا: ''تم اِسے (یعنی سیرناحسن ﷺ کی موت کو) مصیبت سمجھتے ہو؟'' (نعوذ باللہ من ذالک ) سیرنامقدام ﷺ نے جواباً فرمایا: '' مکیں اِسے مصیبت کیونکر تسمجھوں حالانکه مَیں نے خود دیکھاتھا کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے سیرناحسن ﷺ کوائی گودمبارک میں بٹھایا ہواتھا اور اِرشاد فرمارے تھے: ''بہ(حسن ﷺ) مجھ (محمرﷺ) سے ہے اور حسین (ﷺ) علی [ سنن ابي داؤد: 4131 ، مُسندِ احمد: 17321 (جلد - 7 ، صفحه - 141) ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح 🔂 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدنا ابورا فع تا بعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ﷺ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسولُ الله ﷺ نے إرشا وفر مایا: '' الله تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس بھی نبی الکیلا کو مبعوث فر ماہا تو اُن سب ہی کی اُمت میں اُ نکے بچھ حواری ( قریبی اور خاص ساتھی )اوراَ صحاب ہوا کرتے جواُس نبی الکیلا کی سنت پر چلتے ادراً سے اَحکام کی پیروی کیا کرتے ۔ پھراُن حواریوں کے بعداً یسے نالائق لوگ اُکے جانشین ہوتے جوزبان سے وہ کہتے جووہ نہیں کرتے اور وہ کچھ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ( اَلیی بری صورتحال میں ) جوکوئی بھی اُن ( نالائق جانشینوں ) سے آینے ہاتھوں سے جہاد کرے گا تووہ (الله تعالیٰ کے نزدیک ) مومن ہے۔اور جوکوئی بھی اُن ( نالائق جانشینوں ) سے آین زبان سے جہاد کرے گا تووہ (الله تعالیٰ کے نز دیک)مومن ہے۔اور جوکوئی بھی اُن سے اُسے زیل سے (براہمجھتے ہوئے)جہاد کرے گا تووہ (بھی اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک)مومن ہے۔اور اِس کے بعدتو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔سیدنا ابورافع تابعی د حمہ الله بیان کرتے ہیں کوئیں نے جب یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر 🧠 سے بیان کی تو اُنھوں نے اِس (کے حدیث ہونے) کا اِنکار کر دیا۔ إنفاقاً مجھ سے ملنے كيلئے سيدنا عبدالله بن مسعود 🦛 وہال تشريف لائے اور (مدينه شريف كي ايك وادى) قناة ميں قيام كيا، توسيدنا عبدالله بن عمر 🐗 مجھے ساتھ لے كرا كى عيادت كيلئے حاضر ہوئے۔ جب ہم اُنکے یاس بیٹھ گئے تو ممیں نے اُسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رہے سے سوال کیا تو اُنھوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جوممیں سیدنا عبداللہ بن عمر کھ سے بیان کر چکاتھا۔ صحیح مُسلم کی صدیث میں ہے: سیدناطارق بنشہاب تابعی دحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دِن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی ۔ (نوٹ: نماز کے بعد خطبہ میں بنواُمیہ کے گورنرسید ناعلی بن ابی طالب ﷺ پرمنبروں سے لعنت کرواتے تھے چنانچے لوگ خطبہ سے بغیر ہی اُسے گھروں کو چلے جایا کرتے۔ ) تواس پرایک شخص نے اُٹھ کر (مروان سے ) کہا:''نمازِعید خطبے سے پہلے ہونی چاہیے ( کیونکہ یہی سنت ہے )۔'' اِس پرمروان نے کہا: ''بےشک وہ (دورِنبوی ﷺ کے ) طریقے تو اُب متروک ہو چکے ہیں۔'(نعو ذبالله من ذالک)(اُس موقع پر)سیرناابوسعیرخدری ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اُس شخص نے (وقت کے حکمران کوکلم حق کے ذریعے تنبیہ کرکے )اُنیافرض اداکر دیا ہے۔ کیونکہ میں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کوخود فرماتے ہوئے ساتھا: ''تم میں سے جوکوئی ناپیندیدہ چیز دیکھے تو اُسے ہاتھ سے (بزور بازو)بدل ڈالے، اگر اِس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے (منع کردے)اوراگر اِسکی بھی استطاعت ندر کھتا ہوتو ول سے (بُراجانے)اور بیرا درجہ)سب سے کمزورایمان کا ہے۔' صحیح بُخاری اور صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیرناابوسعیدخدری ﷺ کابیان ہے کہرسولُاللّٰہ ﷺ عیدالفطراورعیدالفخیٰ کےموقع برعیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے توسب سے پہلےنماز (عید)ادافرہاتے، پھرلوگوں کےسامنے ہوتا تو ارشاد فرماتے۔ پھرآپ ﷺ واپس تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابوسعید خدری ﷺ کابیان ہے کہ لوگ اِسی (سنت) پر قائم تھے حتی کہ ایک بار (حضرت معاویہ ﷺ کا مقرر کردہ گورز) امیر مدینه مروان بن حکم کے ہمراہ عیدالفطر یاعیدالاضخی (کی نماز کے لئے) نکلااور جب ہم عیدگاہ میں پہنچاتو نا گہاں دیکھا کہ کثیر بن صلت نے وہاں ایک منبر تیار کیا ہوا تھا، اور مروان بن حکم نے نمازے پہلے ہی اُس منبر پر (بغرض خطبہ ) چڑھنا چاہا تو میں نے اُس کے لباس کو پکڑ کر کھنچا (یعنی سنت کی مخالفت سے رو کنا چاہا ) مگر وہ دامن چھڑا کر چڑھ گیااور نماز سے پہلے (ہی ) خطبہ دے

ڈالا۔ میں نے کہا: ''اللّه معالی کی شم! تم نے (سنت نبوی ﷺ کو)بدل ڈالا۔'' اُس (مروان بن حکم ) نے کہا: '' اے ابوسعید! جس (سنت ) کوتم جانتے ہووہ رخصت ہو چکی۔''

میں نے جواباً کہا: ''اللّٰہ تعالیٰ کوشم! میں جس(سنت) کو جانتا ہوں وہ اِس (بدعت) ہے بہتر ہے جے میں نہیں جانتا۔'' اُس نے کہا:'' اُصل بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے 🔞 (خطبے کے) لئے بیٹھے نہیں تھے، لہذامیں نے اُس (خطبے) کونماز سے پہلے مقرر کرلیا ہے۔'' [ صحیح مُسلم: 179 اور 177 ، صحیح بُخاری: 956 ، صحیح مُسلم: 2053] 🔂 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرنایوسف تابعی د حمه الله بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم کوحضرت معاویہ بن الی سفیان 🧠 نے جاز کیلئے آینا گورنرمقرر کیا تو اُس نے (مسجد نبوی ﷺ میں)خطبہ دینے کے دوران (حضرت معاویہ ﷺ کی زندگی میں ہی) پزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تا کہلوگوں سے اُسکے باپ کے بعد (خلیفہ بننے کیلئے پیشگی ہی) بیعت لے سکے۔(اُسکی تقریرین کر)سیدناعبدالرحمٰن بن انی بکر ﷺ نے اُس (مروان )سے بچھ کہددیا (سیدناعبدالرحمٰن ﷺ کےاُن کھرےکھرے جوابی اُلفاظ کاذکر اِسی حدیث کےاُ گلے طریق میں موجود ہے ) مروان نے (غصہ میں ) تھم دیا کہ اُنھیں گرفتار کرلیا جائے۔ چنانچیسید ناعبدالرحمٰن 🐞 (جان بچانے کی خاطراً بنی بہن ) اُم المومنین سیدہ عائشہ رضے الملیہ عنہا کے گھر (جومبجد نبوی ﷺ کے ساتھ کملتی تھا) میں داخل ہوگئے۔جب وہ (حکومتی کارندے) اُٹھیں نہ پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے (غصہ میں آکر گتا ٹی کرتے ہوئے) کہا کہ بیٹک بیروہی شخص ہے کہ جس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایاتھا: '' اوروہ تخص کہ جس نے کہا اُسینے والدین سے کہا فسوس ہے تمہارے حال یر، کیاتم مجھے اِس بات کی دسیتے ہو کہ مَیں ( قبر سے ) ٹکالا جاؤں گاحالانکہ مجھسے پہلے بھی کئی قومیں گزر چکی ہیں۔۔۔۔۔ بدرهمکیاں تو صرف آگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔'' [ اَلاحقاف : 17 ] (مروان کی طرف ہے آل انی بکر 🐟 برلگائے گئے اِس گتا خانداور جھوٹے اِلزام پر )اُم المومنین سیدہ عائشہ رضی الله عنها نے پردے میں سے ہی جواب دیتے ہوئے اِرشاد فرمایا:''ہم (آلِ ابی بکر ﷺ) سے متعلق اللّه تعالٰی نے کچھ بھی نازلنہیں فرمایاسوائے اُسکے جو(سورةُ النورمیں)میری براَت سے متعلق نازل ہواتھا۔'' سُنن النسائی الکُبوی اور السمُستدد ک للحاکم کی حدیث میں ہے: سیرنامحد بن زیادتا بعی د حسمه الله بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ ، نے أینے بیٹے (یزید بن معاویہ ) کیلئے بیعت کی تو مروان بن حکم نے کہا: ''سیدنا ابوبکر کے اور سیدنا عمر کی سنت ہے ( کہاُنھوں نے اُسے بعدخلیفیکونا مزدکیاتھا) ''سیدناعبدالرحمٰن ﷺ نے جواباُفر مایا'' بہ تو ہرقل اور قیصر (جیسے یا دشاہوں ) کی سنت ہے ( کہ باپ کے بعداُسکا بٹا حکمران سے ) ۔'' تو مروان نے کہا: ''میشک یہوہ شخص ہے کہ جس کے متعلق الله تعالیٰ نے بیآ بیت اُ تاری تھی: [ اَلاحقاف: 17 ] جب یہ بات سیرہ عائشہ رضی الله عنها تک پیچی تو اُنھوں نے فرمایا: ''الله تعالیٰ ک قتم! أس (مروان) نے جھوٹ کہا، المله تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی، اورا گرمیں چاہوں تو اُسکانام بھی بتا سکتی ہوں جسکے متعلق وہ نازل ہوئی (حقیقت توبیہ کہ ) بیٹک میں نے خودسُنا کہ رسولُ الله ﷺ نے مروان اوراُ سکے باب پر لعنت کی تھی جبکہ مروان اُس وقت آینے باپ کی پیشت میں تھا، پس مروان الله تعالیٰ کی طرف سے اُسی لعنت کا ایک المُراكِ." [ صحيح بُخارى : 4827 ، سُنن النسائي الكُبرى : 11491 ، المُستدرك لِلحاكم : 8483 ، قال الامام حاكم : إسناده صحيح على شرط البُخاري و مُسلم ] 🔂 الاو ائسل لابن اببی عاصیم 🕏 حدیث میں ہے: سیدناابوذ رغفاری 🐞 بیان کرتے ہیں کہ رسولُ اللّٰہ 👑 نے إرشادفر مایا: ''پہلاتُخص جومیری سنت کوبدل دے گا اُس کاتعلق -بنواً ميه سيه وگار" إسى كخت أين مجموعه مين محدثِ أعظم سعودى عرب شيخ محرنا صرالدين آلباني د حسه الله (اَلسُمتو فلي -1420 هيجوي) لكھتے ہيں: " إس حديث ميں سنت كو تبدیل کردینے سے مراد خلیفہ کے اِنتخاب کے طریقے کوبدل کرائے وراثت بنادینا ہے۔'' مُسند ابی یعلی اور مَجمعُ الزوائد کی حدیث بیں ہے: سیدناعبداللہ بن سبع تابعی دحمه المله بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی بن ابی طالب 🔈 نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:'' قتم ہے اُس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا (پھراُس سے نبا تات نکالے )اورمخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ میری داڑھی کومیرے سرکےخون سے رنگ دیا جائے گا۔'ایک شخص کھڑا ہواا درعرض کی: اللّب ہتعالیٰ کی قتم! جوکوئی بھی اُلیں حرکت کرے گا ہم اُس کواُ سکے اہل وعیال سمیت تباه و برباد کردیں گے۔سیدناعلی 🐇 نے فرمایا: '' میں تمہیں الله تعالی کاخوف دلاتا ہوں کہ آپی حرکت مت کرنا، میر نے تل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کوہی قتل کرنا۔'' اُس شخص نے عرض کی: اُے امیرالمومنین! اُینے بعد ہمارے لئے اُپنا کوئی خلیفہ مقرر فرمادیں۔ سیدناعلی 🐞 نے فرمایا:'' نہیں بلکہ مَیں تہہیں اُسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسا کہ رسولُ اللّٰہ ہ ﷺ نے ہمیں (بغیر خلیفہ کے ) چھوڑ اتھا۔' لوگوں نے عرض کی: اگر آپ 🐞 ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑ ہے ارہے ہیں توجب الله تعالیٰ سے ملا قات ہوگی تو کیا جواب دینگے؟ سیرناعلی 🐗 نے فرمایا:'' مئیں عرض کروں گا کہاَ کالٹ میں اُن میں رہاجب تک تونے مجھےاُن میں رکھااور جب تونے مجھےموت دے دی تو میں نے تجھےاُن پرنگران چھوڑ دیا، اُب تیری مرضی ہے چاہے تو اُنکی اِصلاح فرما دے، اور چاہے تو اُنکو تباہ و برباد فرمادے۔''

ا قتدار کے لئے ) تلوار(استعال) ہوگی تو (تمہار بے جاکم ) مادشاہ بن جا ئیں گے جو مادشاہوں کی طرح غضب ناک ہوا کریں گےاور مادشاہوں ہی کی طرح خوش ہوں گے۔'' (یعنی اُن کے مزاج شاہانداورا طوار جاہراندہوں گے ) صحیح بُخیادی کی حدیث میں ہے: سیرناعبداللہ بن عباس 🔈 بیان کرتے ہیں کدایک دن میں منی میں سیرناعبدالرحمٰن بن عوف 🦫 کے گھر میں تھااوروہ امیرالمونین سیدناعمر بن خطاب 🦔 کے آخری حج میں اُنکے ساتھ تھے۔سیدناعبدالرحمٰن 🐞 لوٹ کرآئے اور مجھ سے کہنے لگے: '' کاش تم اُس شخص کود کیھتے جوآج امیرالمونین ﷺ کے پاس آیااور کہنے لگا کہ اَے امیرالمونین ﷺ! کیا آپ ﷺ اُس فلال شخص ہے یوچھ پیچنہیں کریں گے کہ جو پیکہنا ہے کہ اگرسیدناعمر ﷺ فوت ہو گئے تومیں فلاں شخص کی بیت کرلوں گا کیونکہ سیدناابوبکر 🐞 کی بیت بھی تو اُچا نگ (بغیرکسی منصوبے کے )ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی؟ '' اُسکی پینجرسُن کرسیدناعمر 🦫 غصے میں آ گئے اور فرمایا:'' اِن شاء الله تعالیٰ آج شام مَیں ضرورلوگوں کوخطبہ دوں گااوراُنہیں اِن (سازشی )لوگوں سےخبر دار کروں گاجولوگوں سےمعاملات (لیعنی اِقتدار ) چیین لینا جاہتے ہیں۔'' اس برسیدناعبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے عرض کیا: '' اُ سے امیر المونین ﷺ! اَ بھی اُ بیانہ کیجئے گا کیونکہ جج کے موقع پر ہوتتم کے عاتمی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں اور یہی لوگ خطبے کے وقت آ پ کے قرب وجوار میں اِسمٹھے ہوں گے اور مجھے خوف ہے کہ آ ہے 💨 کوئی بات ایسی کہد ہیں کہ جوغلط مطلب ومفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اورلوگ اسے درست سیاق وسباق کے ساتھ نہ سمجھ یا ئیں، لہٰذا آپ 🌦 تھوڑ اساا نظار کرلیں، حتی کہ آپ 🐞 مدینہ منورہ پہنچ جا ئیں جو کہ ہجرت اورسنت کا گڑھ ہے، وہاں آپ 🌑 سمجھدارلوگوں اورمعززین کےساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تا کہ آپ 🎂 کی گفتگوکومچے اورموز وں مفہوم میں لیا جا سکے۔ سیرناعمر 🐇 نے فرمایا: '' ٹھیک پےلیکن اللّٰہ تعالیٰ کوقتم! اِن شاء اللّٰہ تعالیٰ مَیں مدینهٔ منورہ پہنچتے ہی یہلا کام بھی کروں گا۔''سیدناعبداللہ بنعبال 🐞 بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے، اور جمعہ کے دن مئیں سورج ڈھلتے ہی جلدی (مسجد میں ) چلا گیا۔ مَیں نے دیکھا کہ سیدناسعید بن زید 🍇 منبر کے باس پہلے سےتشریف فرماہیں، مَیں بھیاُ نکے قریب ہی بیٹھ گیااورمیرا گھٹنااُ نکے گھٹنےکوچپور ہاتھا۔اَ بھی زیادہ دیزہیں گزری تھی کہ سیدناعمر بن خطاب ﷺ تشریف لےآئے۔اُنہیں آتاد کیچرکمیں نے سیرناسعید ﷺ ہے کہا کہ آج وہ اُپیاخطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد ہے آج تک ویباخطبہٰ ہیں دیا ہوگا۔سیدناسعید 🚓 نے میری بات سے إتفاق نہ کیااور کہنے لگے کہنیں،کوئی نئی بات نہیں کہیں گے۔سیدناعمرﷺ آ کرمنبر بربیٹھ گئے، اور جب مؤذن (اذان سے )فارغ ہوگیا تو آپ 🐁 نے اللّٰہ تعالیٰ ک حمد وثنا کے بعد اِرشاد فرمایا: '' آج مَیں ایسی بات کہنے والا ہوں جوالی لمہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی بھائی گئے ہے، شاید بیمیری زندگی کی آخری گفتگو ہو، جو شخص بھی اِسے مُن لے اور سمجھ لے تو اً سکا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اُسے پہنچا سکے، پہنچا دے، اور جو اِسے نہمچھ سکے، تو میں اُسے اجازت نہیں دیتا کہ اِسے آگے بیان کرے اور ( مم فہمی کی وجہ سے ) غلط بیانی کا مرتکب ہو۔۔۔۔۔۔۔ مجھے پہ چلاہے کہ میں سے کسی نے بیکہاہے کہ اگر سیدناعمر 🐞 فوت ہو گئے تو ہم فلال شخص کی بیعت کرلیں گے۔اُپ لوگو! دیکھناتم میں سے کسی شخص کو اِس بات سے پیغاوانبی نہ ہو کہ سیدنا ابو بکر 🐞 کی بیعت بھی توا جا نک ہو کی تھی اور اِسکے باوجود منعقد ہوگئ تھی اور کا میاب ٹھبری تھی ۔خبر دار! وہ بیعت واقعی ہوئی تو اِسی طرح اَ جا نک تھی کیکن اللّٰہ ت اللي نے (محض أینے فضل وکرم سے خاص ) اُس موقع پرشرارت اور فتنہ ہے محفوظ رکھا ( اور سب مسلمانوں نے اُس بیت کوشلیم کرلیاتھا ) کین اَب تم میں ( قیامت تک ) سیرنا ابوبکر 🐞 جبیہا کون ہوسکتا ہے کہ سب کے سب اُس ایک پرمتفق بھی ہو جا کئیں (یعنی اُب اُبیا دوبارہ ہوناممکن ہی نہیں لاندا اُب خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی جارہ نہیں ) اُب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی تخص کی (زبرد تی خلافت کیلئے ) بیعت منعقد کی ( تو یا درکھنا ) وہ بیعت کرنے والا اورجسکی بیعت کی گئی ہوگی ، ( فساد کے ) منتیج میں دونوں ہی قَلَ كُرديّنِ حَاكِمَنْكُ ـ'' مُسنِدِ أَحِمِد كي حديث ميں ہے: سيرناعبدالله بن عبال 🐞 كابيان ہے۔۔۔۔۔ اميرالمونين سيرناعمر بن خطاب 🐞 نے إرشادفر مابا: '' أب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی (زبرد سی خلافت کیلئے ) بیعت منعقد کی ( تویا در کھنا ) نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس (خلیفہ ) کی بیعت کی گئی اُس کی بيت منعقد بهوگل ـ'' [ صحيح بُخارى : 4359 اور 6830 ، مُسندِ احمد : 391 (جلد - 1 ، صفحه -242) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط : اِسناده صحيح على شرط مُسلم ] 🔞 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناابو ہر یرہ کھ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله ﷺ سے دوشم کے (علوم کے ) پیالے محفوظ کیے ہیں،ایک (علم شریعت ) کومیں نے لوگوں میں نشر کر دیا ہے،اور دوسرے (مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسولُ اللّه علیہ کے کہ تائی ہوئی غیبی خبروں ) کوا گربیان کروں تو (ان موجو دہ حکمرانوں کے کرتو توں کی اَصلیت کھلنے کے باعث اُنکی طرف سے )میری شدرگ ہی کاٹ دی جائے گی۔'' صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناسعید بن عمروتا بعی د حمد الله کابیان ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ ﷺ کے ہمراہ بیٹے اہوا تھا، اور ہمارے ساتھ مروان (بن تکم ) بھی تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کمئیں نے صادق ومصدوق (رسولُ الله ﷺ) کوفرماتے ہوئے سُناتھا: '' میریاُمت کی ہلاکت خاندانِ قریش (میں سے بنواُمیہ ) کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔''روالعیاذ باللہ تعالیی بیسُن کرمروان (خودہی ) کہنے لگا: '' اُن چھوکروں یرالیله تعالیٰ کی لعنت ہو! '' سیدناابو ہریرہ 🐞 نے فرمایا: ''اگرمئیں جا ہوں تو بنوفلاں اور بنوفلاں کہد( کراُن چھوکروں کے نام بھی بتا) سکتا ہوں ۔'' رراوی حدیث کہتے ہیں کہ )جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئتومیں اینے دادا (یعنی سعید تابعی د حسم الله ) کے ساتھ بنومروان کے پاس جایا کرتا تھا، تومیرے دادا جان جب اُن کم عمر لڑکوں کود کیھتے تو فر مایا کرتے: " عین ممکن ہے کہ یہ وہی لڑکے ہوں۔"ہم نے اُن سے جواباً عرض کیا:" آپ (سعیدتا بعی دھے اللّٰہ) ہی بہتر جانتے ہیں۔'' صحیح مُسلم کی حدیث ہیں ہے :سیدنا ابو ہریرہ 🍩 بیان فرماتے ہیں کیمُیں نے رسولُ الله ﷺ سےخودسُا تھا: '' قریش کا رقبیلہ (مراد بنواُمیہ، اور اِسکے ثبوت میں مقالہ کی حدیث نمبر 2 سلے ہی گزر چکی ہے)میری اُمت کو ہریاد کرے گا۔'' ہم نے عرض کیا: '' اُے اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! کھرآپ ﷺ ہمیں (اُیسی حالت میں) کیا تھم دیتے ہیں؟ '' آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا: '' کاش کہ لوگ اُن سے الگ ہی ر ہیں( لیعنی اُن حکم انول کے ساتھ کئی جھی برے مل میں ہر گزشر یک نہ ہوں )۔'' [ صحيح بُخارى : 120 اور 7058 ، صحيح مُسلم : 7325 ]

📆 مُسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدنا ابو ہریرہ 🧓 بیان فرماتے ہیں کہمیں نے رسولُ الله ﷺ سےخودسُنا تھا: "70 کی دہائی کے آغاز (61- بھری) اور چھوکروں کی 🍕 حکمرانی سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ ہا نگا کرو'' دلائل النبوۃ لِلبیہ قبی کی حدیث میں ہے: سیدناابوہریرہ ﷺ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے یہدُ عاما نگا کرتے:'' اَ بِ اللّٰہ تعالیٰ ! مجھے 60 تک باقی نه رکھنا۔ (لوگو!)تمہاری بر بادی ہو،حضرت معاویہ 🐞 کی کنپٹیوں کومضبوطی سے پکڑ ( کرانھیں روک) لو۔اَے اللّٰہ تعالٰی! مجھے چھوکروں کے دورِ إقتدارتك باقی نه رکھنا۔'' [ مُسندِ احمد: 8302 (جلد - 4 ، صفحه - 313)، مشكوة المصابيح: 3716، دلائل النبوة لِلبيهقي: 2801، قال الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-6: إسناده صحيح 🔞 مُسندِ ابی یعلی کی حدیث میں ہے: سیدناابو ہریرہ ﷺ بیان فرماتے ہیں کہرسولُ الله ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ گویاضگم کے بیٹے (مروان بن حکم اوراُسکی اولاد) آپ ﷺ کے منبر شریف پرا چھل کرچڑھتے ہیں اور اُترتے ہیں۔ (بیخواب دیکھنے کے بعد) آپ ﷺ سخت طیش (غصے کی حالت) میں آگئے اور اِرشاد فرمایا: '' مئیں کیاد بھور ہاہوں کہ مُکم کے بیٹے (مروان بن حکم اوراُسکی اولا د ) میرے منبر پر بندروں کی طرح اُنتجیل ٹو دکررہے ہیں!'' سیدناابو ہریرہ 🐗 کابیان ہے: ''اِس (غیبی خبر ملنے ) کے بعدوفات تک آپ 🚟 کو بھی مطمئن [مُسند ابي يعلي: 6430 ، قال الشيخ حسين سليم اسد والشيخ ارشاد الحق الاثري و الشيخ زبير عليزئي في مقالات جُز-6 : إسناده صحيح 😥 صحیح مُسلم کی حدیث میں ہے: سیدناعائذ بن عمرورہ ، عبیداللہ بن زیاد (جویزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کیلئے گورزمقررتھا) کے پاس آئے اور (بطورنصیحت) فرمایا: ''اُ سے بیٹا! مئیں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کوخو و فرماتے ہوئے سُنا ہے: ''برترین حکمران وہ ہیں، جوظالم ہوں، اِس کیتم اُن میں شامل ہونے سے چجاؤ'' یہسُن کروہ (عبیداللہ بن زیاد گتناخی کرتے ہوئے) بولا: ''بیٹے جاؤ، تم توصحابہ 🕾 میں ہے محض بھوسہ ( ایک گرے پڑے غیراً ہم مخض) ہو۔'' سیدناعا کند بن عمرو 🌦 نے جواباً فرمایا :'' کیاصحابہ 🌑 میں ہے بھی کوئی شخص بھوسہ تھا ؟ بھوسہ تو اُن کے بعد میں آنے والے (تم جیسے )لوگوں میں ہے۔'' مسنن ابھی داؤد کی حدیث میں ہے: سیدنا ابوطالوت تابعی دحمہ اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہ مَیں نے سیدناابوبرزہ 🐗 کو (گورنر برنید بن معاویہ )عبیداللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا جبکہ وہ دسترخوان پرتھا۔اُس نے سیدناابوبرزہ 🐗 کو آتے ہوئے دیکھ کرکہا: ''بیہ ہے تہمارا ٹھگنا محمدی ﷺ!'' (نعوذ بالله من ذالک) سيرناابوبرزه ﷺ أس كي (طنزيه) بات كوتمجھ كئے اور جواباً فرمايا: '' مجھے كمان نهيں تھا كميں أيسےلوگوں (كے دورِ حكومت) تك زندہ رہوں گا جو مجھے رسولُ الله ﷺ کی صحبت برعار دلائیں گے۔'' عبیداللہ بن زیاد بولا: '' محمد ﷺ کی صحابیت تمہارے لئے باعث زینت ہے،عار کا سب نہیں۔'' پھر کہنے لگا: '' مئیں نے تہمیں اِس لئے بلوایا ہے کہتم سے دوض (کوثر) کے متعلق یوچیوں، کیاتم نے رسولُ الله ﷺ سے اُس کے بارے میں کچھ سناتھا؟ '' سیدناابو برزہ ﷺ نے فرمایا: ''ہاں! نہ ایک بار، نہ دوبار، نہ تین بار، نہ چار باراورنہ یانچ بار ( یعنی متعدد بارسًا )اور جو شخص اُس ( حوض کوثر ) کے وجود کا اِنکار کریتوالی اُسے اُس سے بینانصیب نیفر مائے۔''سید ناابوطالوت تابعی کاہیان ہے کہ پھرسید نا الوبرزه الله عصلى حالت مين وبال سي تشريف لے گئے۔'' [ صحيح مُسلم: 4733 ، سُنن ابي داؤد: 4749 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبيرعليزني: إسناده صحيح 60 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرنابراء بن عازب ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ سےخودسُنا تھا: '' انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور اَنصارے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ چنانچے جس نے اُنصارے محبت کی تو اللّٰہ تعالیٰ اُس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے اُنصارے دشنی رکھی تو اللّٰہ تعالیٰ اُس سے دشنی رکھے گا۔'' صحیح بُخادی کی حدیث میں ہے: سیدناانس ﷺ بیان فرماتے ہیں رسولُ الله ﷺ سرمبارک پریٹی باندھے( مرض وفات میں ) باہرتشریف لائے اورمنبر برجلوہ أفروز ہوئے اوراُ سکے بعدآب ﷺ مجھیمنبریزشریف نہلا سکے۔آپ ﷺ نےالیّٰلہ تعالٰی کی حمدوثنا کے بعد إرشادفر مایا:'' مئیں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہوہ میرےجسم وجان ہیں۔وہ آپنی ذمدداریاں نبھا چکے، اَبا ُ نکے حقوق باتی ہیں ہم (میرے بعد) اُ نکے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنااورا کی خطاکاروں سے درگزر کرنا۔'' صحیح بُنجاری کی صدیث میں ہے: سيدناابو ہريره 🍇 بيان فرماتے ہيں رسولُ الله ﷺ نے إرشاد فرمايا: " اگر ججرت نه ہوتی تؤميں بھي انصار ميں سے ايک آدمي ہوتا۔ اگر سارے لوگ ايک وادي ميں چليں اور انصار دوسري گھاٹی میں تومئیں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔انصاراَستر ( اَندرونی لباس) ہیں جبکہ ہاتی لوگ اور پر کا کپڑا ہیں۔ ( اَے اَنصار !) میشک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے توتم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے دوش کوڑیر ملاقات کرنا۔'' المُستدر کے لِلحاکم کی صدیث میں ہے: سیدناعبداللد بن عباس کے کابیان ہے کہ سیدنا ابوابوب انصاری کے جورسول الله عظے کے میز بان بنے تھے، جبغز ووروم میں شریک ہوئے تو (اَمیرلشکر) حضرت معاویہ 🐗 نے اُن سے کہا:'' کیاتم قاتلینِ عثان 🐞 میں شامل نہیں؟'' اوراُ نکے ساتھ بدسلو کی کامعاملہ کیا، پھرغز وہ سے واپسی پربھی اُبیاہی سلوک کیااوراُ نکی طرف کوئی توجہ نہ دی توسید نا ابوا یوب انصاری 🐞 نے حضرت معاویہ 🐞 سے فرمایا: رسولُ اللّه 👑 نے ہم (اُنصاریوں) سے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ تم لوگ کن کن آ زمائشوں میں مبتلا ہوگے! حضرت معاویہ ﷺ نے کہا تو چھر سولُ الله ﷺ نے تمہیں کیا تھکم دیا تھا؟ سیدنا ابوابیب انصاری ﷺ نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ''تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حض کوثر پر ملاقات کرنا۔'' حضرت معاویہ 🐞 نے کہا تو پھرتم صبر ہی کرو۔ اِس ( گتاخی ) پرسیدنا ابوابوب انصاری 🐞 غصہ میں آ گئے اورتسم کھائی کہ پوری زندگی ، حضرت معاویہ ﷺ سے کلامنہیں کروں گا۔ جب سیدناعلی ابن ابی طالب ﷺ نے سیدناعبداللہ بن عباس ﷺ کوبھرہ کا گورنر بنا کر بھیجاتو وہاں سیدنا ابوا یوب أنصاری ﷺ اُن کو ملنے کیلئے آئے۔سیدناعبداللہ بنعباس 🐗 نے فرمایا: مَیں آپ 🐗 کیلئے آج وَ پسے ہی گھر خالی کردوں گا جیسے آپ 🐞 نے رسولُ الله 👑 کی مہمان نوازی کیلئے کیا تھا۔ پھراُ نھوں نے اُپنے گھر والول کووہاں سے نکل جانے کا حکم دیااورسارا گھر ساز وسامان سمیت سیرناابوایوب انصاری 🐞 کو تخفے میں دے دیا ، پھریوچھا کوئی اور حاجت؟ سیرناابوایوب انصاری 🐞 نے فرمایا: مجھ یرچار ہزار درھم کا قرضہ ہےاور مجھےاً نین زمین پرکام کرنے کیلئے آٹھ غلامول کی ضرورت ہے۔ اِس پرسید ناعبداللہ بن عباس 🐞 نے سید ناابوایوب انصاری 🐞 کومیس ہزار درھم اور چالیس غلام تخفي مين درريج . [ صحيح بُخارى : 3783 ، 3799 اور 4330 ، المُستدرك لِلحاكم : 5935 اور 5941 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي : إسناده صحيح ]

### F سیدناحسین ﷺ کےفضائل کا بیان اور یزید بن معاویه کی ملوکیت میں اُسکے گورنرعبیداللہ بن زیاد کے ذریعہ مظلومانہ شہادت! 🥹

[ المُستدرك لِلحاكم: 4779 ، السلسلة الصحيحة: 796 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي والشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة : إسناده صحيح ] 62 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ سیرناحسن اور سیرناحسین دضی الله عنهما کو (الله تعالمٰی کی) پناه میں د یا کرتے اور فرماتے: '' تمہارے باپسیدنا ابراہیم ایک (اُپنے دوبیٹوں)سیدنا اِساعیل اللی اورسیدنا اِسحاق اللی کوبھی اِنہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے اور میں تم دونوں کو الله تعالی کے کلمات تامه کی پناه میں دیتا ہوں ہر شیطان سے (بیاؤ)، اور ہرز ہر یلے جانور سے، اور ہرنقصان پنجانے والی نظر بدسے (بیاؤ کیلئے)'' جامع تر مذی کی حدیث میں ہے: سیدنا اُسامہ بن زید ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا، تو آپ ﷺ باہرتشریف لائے اِس حال میں کہ آپ ﷺ نے اً بنی جا در میں کوئی چیز لپیٹ کراُٹھار کھی تھی، معلوم نہیں کیا چیز تھی۔جب میں نے اُپنے کام کی بات آپ ﷺ سے عرض کرلی تو یو چھا: '' آپ ﷺ نے جا در میں کیا اُٹھار کھا ہے ؟'' ییسُ کر آپ ﷺ نے چا در کھول کر دکھائی تو (اُس میں) سیرناحسن اور سیرناحسین علیه ساالسلام تھے، جنہیں آپ ﷺ نے آئی گودمبارک میں اُٹھایا ہوا تھا۔ (نوٹ: سیرناحسن اور سیرناحسین كنامول كساتھ عليهما السلام خود إمام ترمذى رحمه الله نے لكھا ہے۔) پھرآپ ﷺ نے يوں وُعافر مائى: ''يدونوں ميرى اولاد ہيں اور ميرى بينى كے بيٹے ہيں، أے الله تعالى ! میں اِن دونوں ( نواسوں ) سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی اِن دونوں سے محبت فر مااوراُ س شخص سے بھی محبت فر ماجواِن دونوں سے محبت رکھے'' **جیامیع تو مذی کی حدیث میں ہے**: سیرنا یعلی بن مرہ ﷺ کابیان ہے کہرسولُ الله ﷺ نے فرمایا: دحسین ﷺ مجھے ہاورمیں حسین ﷺ سے، الله تعالیٰ اُس شخص سے مجت فرمائے جوحسین ﷺ سے محبت کرے، حسین 🗞 مير نواسول مين (عظيم الثان) نواسه ہے۔'' [ صحيح بُخارى : 3771 ، جامع ترمذي : 3769 اور 3775 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ] 🔞 جامع ترمذی ، سُنن ابی داؤد اور سُنن نسائی کی حدیث میں ہے: سیرنابریدہ ﷺ کابیان ہے کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ ہمیں خطبہ إرشاوفر مار ہے تھے کہ اَجا نک سیرناحسن اورسيدنا حسين عليهماالسلام آ گئے۔(نوٹ: سيدناحسن اورسيدناحسين كے نامول كي ماتھ عليهما السلام خود إمام ترفرى رحمه الله اور إمام نسائى رحمه الله نے كھاہے۔) أنهول نے سرخ قمیصیں پہن رکھی تھیں، وہ چلتے جلتے گریڑتے تھے۔رسولُ اللّٰہ ﷺ منبرسے نیجےاُ ترے،اُن دونوں کواُٹھایااوراً پیز سامنے بٹھالیااور پھرفر مایا:''اللّٰہ تعالیٰ نے بیج فرمایا:'' تمہارے أموال اوراولا دمين تمہارے لئے آزمائش ہے۔'' [ اَلتخابن : 15 ] مَيں نے جب إن بچوں کو چلتے اورگرتے ہوديکھا تومَيں صبر نہ کرسکاحتی کہ میں نے اُنیاخط پہ کاٹ کراُٹھیں اُٹھالیا۔'' سُن نسائی کی حدیث میں ہے: سیرناشداد ﷺ کابیان ہے کہرسولُ الله ﷺ ہمارے پاس نمازِعشاء کی اِمامت کیلئے باہرتشریف لائے۔اُس وقت آپ ﷺ نے سیرناحسن ﷺ یا سیرناحسین 🐞 کواٹھایا ہواتھا۔رسولُ اللّٰہ ﷺ اِمامت کیلئے آ گے بڑھے اورنواہے کو ہیں زمین پر بٹھالیا۔ پھڑ تکبیر کہہ کرنماز شروع فرمائی۔ آپ ﷺ نے نماز کے دوران تجدے میں تاخیر فرمادی تومیں نے نماز ہی میں سرائھا کردیکھا کہ آپ ﷺ کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اورائس وقت آپ ﷺ سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے دوران نماز جب بجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ ثنا پیرآپ ﷺ کےساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا ہے یا پھر آپ ﷺ پر (حالت سجدہ میں ) وَ حی نازل ہور ہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: '' ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراُصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برامحسوں ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سراُ ٹھالوں اوراُس بیجے کی ( کھیلنے کی)خواہش مکمل نہ ہوسکے'' (نوٹ: مُسندِ اَحمد کی حدیث میں سیرناابو ہریرہ ﷺ نے سیرناحسن ﷺ اورسیرناحسین ﷺ دونوں سے متعلق بالکل اَیباہی واقعہ بیان کیا ہے۔) [ جامع ترمذى : 3774 ، سُنن ابي داؤد : 1109 ، سُنن نسائي : 1414 اور 1142 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي : إسناده صحيح ]

[ مُسندِ احمد: 10669 (جلد - 4 ، صفحه - 877) ، قال الشيخ شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح ]

[ السلسلة الصحيحة : 822 ، المُستدرك لِلحاكم : 4884 ، السلسلة الصحيحة : 374 ، قال الامام حاكم الشيخ الالباني : إسناده صحيح ]

مسندِ اَحمد کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن عباس بی بیان کرتے ہیں کہ ایک دِن میں نے دو پہر کے وقت رسول اللہ بی کو (خواب میں) دیکھا، (اِس حال میں) کہ آپ بیٹ کے بال مبارک بھرے ہوئے، اور آپ بیٹ پرگرد پڑی ہوئی ہے، اور آپ بیٹ کے پاس ایک شیشی ہے، جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا: '' اَ اللّٰه تعالیٰ کے رسول بیٹ! یہ کیا (ماہرہ) ہے ؟ '' رسول اللّٰه بیٹ نے ارشاد فرمایا: '' یہ سین اور اُس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔' سیدنا عمار تا بعی دحمه اللّٰه کا میدان کر بلا میں) کا بیان ہے: '' ہم نے وہ (خواب والا) دِن یا درکھا، اور پھر (بعد میں) ہم نے تصدیق کرلی کہ اُسی (61 - ہجری میں 10 - محرم الحرام کے) دِن وہ (سیدن حسین میں میدان کر بلا میں) قتل کیے گئے تھے۔'' آ مُسندِ احمد: 2165 (جلد - 2 ، صفحه - 93 ) ، قال الشیخ شعیب الار نؤوط و الشیخ زبیر علیزنی فی فضائل الصحابة : اِسنادہ صحیح ]

🔞 صحیح بُخاری کی حدیث میں ہے: سیرناابونع تابعی د حمد الله بیان کرتے ہیں کہ سیرناعبداللہ بن عمر 🕾 سے کسی نے مُحرم (احرام باند ھے ہوئے خف) کے متعلق یو چھا، جو کھی کو مارڈالے (تو اُس کا کفارہ کیا ہے؟) (بیسوال سُن کر) سیدناعبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا: ''بیعراق کے رہنے والے کھی کے (مارنے سے)متعلق یو چھتے ہیں، حالانکہ اِن لوگوں نے رسولُ اللّٰہ ﷺ کی بیٹی کے لختِ جگر کو آلا ہے، جبکہ رسولُ اللّٰہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: ''بیدونوں (سیدناحسین درصی اللہ عنصما ) دُنیامیں میرے 2 پھول ہیں۔'' مُسنلِد أحمد كي حديث ميں ہے: سيرناشېربن دوشب تابعي رحمه الله فرماتے ہيں كہ ميں نے رسولُ الله ﷺ كي زوجه أم المونين سيره أم سلمه رضى الله عنها كوفر ماتے ہوئے سُنا، جب سيرناحسين بن على الله عنهارت كي خبر آئي، توسيده أمسلمه رضى الله عنها نے اہل عراق پرلعنت كى اوركها: "أنهوں نے أن (سيدناحسين الله عنها نے الله تعالىٰي أن (عراقيوں) کوغارت کرے، پیلے اُٹھیں دھوکہ دیااور (پھر) ذلیل کیا، الله تعالیٰ اُن پرلعت کرے، ممیں نے رسولُ الله ﷺ کوخود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دضی الله عنها آپ ﷺ کے پاس مجھ صبح ایک ہنڈیا لے کرآئیں جس میں عصیدہ (ایک قتم کا حلوہ) تھا، جواُنھوں نے آپ ﷺ کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کرآئیں اور آپ ﷺ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ''تمہارا چیازاد(سیدناعلی ﷺ) کہاں ہے؟'' اُنھوں نے عرض کیا: وہ گھر میں ہیں۔آپ ﷺ نے حکم فرمایا: ''جاؤاً سے بلا کرلاؤاور دونوں بچوں کو بھی لانا۔'' اُم المومنین سیدہ اُم سلمہ رضى الله عنها بيان فرماتي ہيں كدوه (سيده فاطمه رضى الله عنها ) أن دونول (سيدناحسن اورسيدناحسين دضى الله عنهما ) كوايك ايك ہاتھ سے تھامے ہوئے لےكرآ ئيں اور پيچھے سيدناعلى بن ابی طالب ﷺ تشریف لارہے تھے۔ جب سبرسولُ اللہ ﷺ کے پاس آ گئت و آپ ﷺ نے اُن دونوں کو گود میں بٹھایا، سیرناعلی ﷺ کی دائیں جانب اورسیدہ فاطمہ رضى الله عنها بائيں طرف تشريف فرما ہوئيں۔سيده أم سلمه رضى الله عنها بيان فرماتي ہيں كه رسول الله ﷺ نے ميرے نيچے سے خيبري جاور تھنج نکالي جے ہم بطور بستر استعال كرتے تھے۔ وه چا درآپ ﷺ نے اُن سب پراوڑ ھادی اور باکیں وَستِ مبارک سے چا در کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور داکیں ہاتھ کورٓ بعز وجل کی جانب چھیرااور وُ عافر مائی: ''اَے اللّٰه تعالٰی! ىيىمىر بيال بيت بېن،ان سے نايا كى دُورفر ماد بےاورانہيں خوب ياك فر ماد بے: " آپ ﷺ نے 3-مرتبہ إن الفاظ ميں دُعافر ما كى بسيرہ اُمسلمہ در ضبى الملہ عنها نے عرض كيا: " آپ الله تعالى كرسول على اكيامين آب على كابل بيت مين سينيس بول؟"آب على فرمايا: "كيون بين! تم بهي حادر مين آجاؤ-"سيره أمسلمه بيان فرماتي بين: مئين بهي چا در میں داخل ہوگئی کین آپ ﷺ اُنے چیازادسیدناعلی 🧠 ، اُنے نواسوں اور بیٹی سیدہ فاطمہ د ضی اللہ عنہا کیلئے دُعافر ما چکے تھے''المُعجم الکبیر لِلطبوانی کی روایت میں ہے: سيدنا عمارتا بعي رحمه الله فرماتے بيں كه سيره أم سلمه رضى الله عنها نے مجھ سے فرمایا: ' مكيں نے خود جنات كوسيدنا حسين ﷺ پرنوحه كرتے (روتے) ہوئے سُنا ہے۔''

[ صحيح بُخارى : 3753 ، مُسندِ احمد : 27085 (جلد -12 ، صفحه - 53 ) ، قال الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة : اِسناده صحيح ]

[ المُعجم الكبير لِلطبراني : 2793 ، قال الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة : اِسناده صحيح ]

67 صحیح بُخاری کی صدیث میں ہے: سیرناانس بن ما لک ﷺ بیان فرماتے ہیں کہ سیرنا حسین بن علی علیہ السلام (نوٹ: سیرناحسین ﷺ کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود اِمام بخاری رحمه الله نے لکھاہے) کاسر مبارک ایک تھال میں رکھ کر ( کوفہ میں بزید بن معاویہ کے عراقی گورنر )عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تووہ اُسے ( حجیر کی سے ) ہلکی ضرب لگانے لگااوراً نکے ُسن کے متعلق ( گتاخانہ اُنداز میں ) کچھ کہا۔ (نعوذ بباللہ من ذالک) اُس موقع پرسیدناانس بن مالک 🐞 نے فرمایا: ''بیر(سیدناحسین 🐞)رسول اُللّٰہ 💥 سے (شکل وصورت میں )بہت مشابہت رکھتے تھے'' اوراُس وقت اُ تکے ہال وَسمہ (بوٹی کے کالے رنگ ) سے رَبَکَ ہوئے تھے۔ جسامیع تیر میڈی کی حدیث میں ہے: سیرناانس ﷺ بیان فرماتے میں کیمئیں عبیداللہ بن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدناحسین بن علی 🧆 کائبر مبارک لایا گیا تو اُس نے چیٹری اُ نکی ناک پر ماری اور کہا کہ میں نے اِن جیسائھن رکھنے والا مجھی نہیں دیکھا، مَیں (سیدناانس بن مالک ﷺ) نے کہا کہ سیدناحسین بن علی ﷺ تورسولُ الله ﷺ سے (شکل وصورت میں ) بہت مشابہت رکھتے تھے'' [ صحيح بُخارى: 3748 ، جامع ترمذى: 3778 ، قال الشيخ الالباني و الشيخ زبير عليزئي: إسناده صحيح ] طنطنيه" والى بشارت "يزيد بن مُعاويه" ير حسيان كرنا "علمي غلطي" هي إلى موضوع برين هي أعاديث ما عظفر ماكن: 📭 و جمه صحیح حدیث: ''میریاُمت کایپلالشکر جوقیصر کے شہر (قسطنطنہ کی فتح) کیلئے جنگ کرے گااُن کی مغفرت کردی گئی ہے۔'' 🛾 صحیح بُخاری: حدیث نمبر 2924] 🕕 توجمه صحیح حدیث: ''ابوعمران تابعی رحمالهٔ کابیان ہے: ''بہم قسطنطنیہ پر حملے کیلئے روم پنیجے اور بھارے امیرلشکر''عبدالرحمٰن بن خالد بن ولیدر حماله'' تھے۔ وہاں سیدنا ابوا یوب انصاری ﷺ نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر مجھائی پھر آپ انگی ﷺ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے اور بالآخر قسطنطنیہ میں فن ہوئے'' 📗 سُنن ابھ داؤد: حدیث نمبر 2512] 🔳 توجمه صحیح حدیث: "سیدناابوابیب انصاری 🐞 روم میں اُس شکر میں فوت ہوئے جس میں امیر شکر 'نزید بن معاوبہ' تھا۔'' [ صحیح بُخاری : حدیث نمبر 1186] 🙌 قطنطنیہ برایک سے زیادہ حملے ہوئے تھےاورسیدناابوایوبائضاری 🐇 خود اِن تمام لشکر دں میں شریک رہے۔اُب آپ 🐇 عبدالرحمٰن بن خالد بن ولیدرجہاللہ والے لشکر میں تو زندہ تھے، جبکہ بزیدوالےلشکر میں آپ 🦛 (54 ہجری میں )فوت ہوئے، اِس تحقیق سے بالکل آسان سانتیجہ نکاتا ہے : ''بزیدوالالشکر قطعاً پہلالشکر نہیں تھا، بلکہ وہ تو آخری لشکرتھا۔'' 👣 📢 🕽 جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر 💝 کے خلاف مکہ کرمہ پر حملہ کر کے ''بیت اللہ کے غلاف'' کوآگ لگا کرشہ پر کردیا: [ صحیح مُسلم: حدیث نمبر 3245] سياه كادام واقعره " مين يزيدي فوج ني " دوقتل عام" كرك" مدينه منوره" كي حرمت كويامال كيا، اوريون سيحمسلم كي أحاديث كي روس الله على على فرشتول كي اورتمام إنسانوں كى ''لعنت'' كمائى: [ صحيح بُخارى: حديث نمبر 2604، 2959، 4024 اور 4906، صحيح مُسلم: حديث نمبر 3339، 3319، 3323 تا 3333] 🕐 إمام اہل سنت سیدنا إمام احمد بن خلبل د حمده الله (اَلمُتو فلی-241 هجوی) نے اُپنے شاگر دمہنا بن کی کو''یزید بن معاویہ''سے متعلق یو چھنے پیفر مایا: ''وہ (یزید)وہی ہے۔ جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرنوت کئے جواس نے کئے ۔'' اُس نے یو چھایزیدنے کیا کیا تھا؟ فرمایا:'' اُس نے مدینے کولوٹا تھا۔'' اُس نے یو چھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا:'' بزیدسے حدیث مت بیان کرو، اورکسی کیلئے جائز نہیں کہوہ پزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے۔'' اُس نے یوچھاجب پزید نے بیسب حرکتیں کی تھیں تو کس نے اُس کا ساتھ دیا تها؟ فرمايا: " الل شام ني" [ الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد لامام ابنُ الجوزى: صفحه نمبر 40 ، قال الشيخ زبير عليزئي في الحديث-68: إسناده صحيح] 🛍 توجمه صحیح حدیث: جبسیدناحسین ﷺ کوشہیدکیا گیاتو آپ ﷺ کاسرمبارک (یزید بن معاویہ کے جبیتے گورنر) عبیداللہ بن زیادعراقی (کوفی نجدی) کےسامنے لاکررکھا گیا تو وہ (بدبخت) آپ کے سرمبارک کو ہاتھ کی چیٹری ہے کرید نے لگا۔ بدد کھے کرسید ناانس بن مالک کے نے (اُس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے)فرمایا: '' اللّٰہ ﷺ کی قتم! (سیدنا) حسین ﷺ، (اَ یَیْ شکل وصورت کے اعتبارے) رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔'' [ صحیح بُخاری: حدیث نمبر 3748، جامع ترمذی: حدیث نمبر 3778 🙌 👚 یزیدا بن معاویہ کے دورِملوکیت میں اِس دِل سوز سانحہ کر بلا کے بعد بھی یزیدا بن معاویہ نے نہ تو اَپنے کوفی نجدی گورزعبیداللہ ابن زیاد کوسزادی اور نہ ہی اُسے معزول کیا ، جو اِس حقیقت کامنه بولتااورنا قابل تر دید ثبوت ہے کہ بزیدا بن معاویپ خود بھی اِس جرم میں برابر کاشریک تھا، چنانچہ اِس طلم نے میں ہے: سيدناعلى ابن حسين ابن على تابعي د حمه الله المعروف إمام سجادزين العابدين (المُتوفي -95 هجرى ) كا أينابيان ہے: ''جب ميں ( اَينے والد ) سيدناحسين ابن على 🐗 كي شهادت كے بعدیز پرابن معاویہ کے دربارسے واپس مدین شریف آیا توسید نامسورا بن مخرمہ صحانی ﷺ میرے یاس آئے اور کہا کہ آپ د حمد الله کے پاس رسولُ الله ﷺ کی وہ تلوار (جورسولُ الله ﷺ کے بعد سیدناعلی ﷺ پھرسیدناحسن ﷺ اور پھرسیدناحسین ﷺ کی شہادت کے بعد آپ تک پنجی ) ہے، وہ تلوار مجھےعنایت فرمادیں کیونکہ مجھےڈر ہے کہ کوئی قوم ( یعنی بنوأمیہ والے ) اِس تكواركوآپ رحمه الله سے چسن نه كيں جب تك ميري جان ميں جان ہے الله تعالى كي قسم ميں إسكى حفاظت كرول گا۔۔۔'' [ صحيح بنحارى: 3110 ، صحيح مُسلم: 6309] 68 جامع تومذی کی حدیث میں ہے: سیرنا عمارہ بن عمیر تابعی د حسمہ الله بیان کرتے ہیں کہ جب (مختارِ تقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد بزید بن معاویہ کے عراقی گورز ) عبیداللّٰدین زیاداوراُس کےساتھیوں کےسَر کاٹ کرلائے گئے تو اُن سَر وں کوایک قطار میں مسجد میں (لوگوں کی عبرت کی خاطر )رکھ دیا گیا۔مَیں بھی وہاں پہنجا تو لوگ ( کسی خوفناک شےکودیکھ کر ) کہدرہے تھے: '' وہ آیا! '' اُچانک مَیں نے ایک سانپ دیکھا جوسَر وں کے درمیان سے گز رتا ہواعبیداللہ بن زیاد کے نقنوں میں گھُس گیااورتھوڑی دیراُ سکے سرمیں رُکا پھر نکل کرغائب ہوگیا۔ کچھ دیر بعد پھرشورمیا: '' وہ آیا! '' سیدنا عمارہ تابعی د حمہ اللّٰہ کا بیان ہے کہ اِس طرح اُس (سانب) نے دویا تین باریم ل دہرایا۔''

[ جامع ترمذي: 3780 ، قال الامام الترمذي والشيخ الالباني: إسناده صحيح ]

**32** 😥 صحیح بُخاری کی صدیث میں ہے: سیرناعبراللہ بنعمر 💩 بیان کرتے ہیں کہ امیرالمونین سیدنا ابوبکرصدیق 🐞 نے فرمایا: '' محمد 👑 کے قرب کوآپ ﷺ کے اہل بیت (کی محبت اور قربت) میں تلاش کرو۔'' جامع تو مذی اور المُستدر ک للحاکم کی حدیث میں ہے: سیدناعبراللہ بن عباس 🕾 بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے إرشادفر مایا: '' اللّه تبعالیٰ ہے محبت رکھو کہ وہ تہمیں نعمتیں عطافر ما تاہے، اوراللّه تبعالیٰ کی محبت کی وجہ ہے محبت رکھو، اورمیری محبت کی وجہ سے میرےاہل ہبت سے محبت رکھو۔'' [ صحيح بُخارى : 3751 ، جامع ترمذي : 3789 ، قال الشيخ زبيرعليزئي : إسناده صحيح ، المُستدرك لِلحاكم : 4716 ، قال الامام حاكم و الذهبي : إسناده صحيح ] 70 المُستدرك لِلحاكم كى مديث بين ب: سيرنا ابو ہريرہ ﷺ بيان فرماتے ہيں كدرسولُ الله ﷺ جمارے ياس تشريف لاكے إس حال بين كدآب ﷺ نے ايك كندھے پرسیدناحسن 🐗 اور دوسرے پرسیدناحسین 🐞 کوسوار کررکھا تھا، اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے، اِسی حالت میں آپ ﷺ ہمارے پاس آپنچے تو ایک شخص نے عرض کیا: '' أے الله تعالیٰ کے رسول ﷺ ! کیا آپ ﷺ إن دونوں سے مجت رکھتے ہیں ؟ '' آپ ﷺ نے إرشاد فرمایا: ''ہاں! اور جو إن دونوں سے مجت رکھے، تو گویا کہ اُس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے اِن دونوں (سیرناحسن 🐞 اور سیرناحسین 🐞 ) سے بغض رکھا تو گویا کہ اُس نے مجھ (رسولُ اللّٰہ ﷺ) سے بغض رکھا'' (نعو ذیب اللّٰہ من ذالک ) [ المُستدرك لِلحاكم: 4777 ، قال الامام حاكم والامام الذهبي و الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح] 📶 المُستدد ک لِلحاکم کی مدیث میں ہے: سیرناابوسعیدخدری 🐞 بیان فرماتے ہیں کہ رسولُ الله ﷺ نے اِرشادفرمایا: '' اُس ذات کی قیم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جوکوئی بھی بخض رکھے، الله تعالی ضروراً سے آگ میں داخل کرے گا۔'' المستدر ک لِلحاکم کی صدیث میں ہے: سیدناعبدالله بن عباس الله عبان فرماتے ہں کہرسولُ اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: ''اَ کے اولا دِعبدالمطلب! مئیں نے تمہارے لیے اللّٰہ تعالیٰ ہے 3- وُعا ئیں مانگی ہیں کتہہیں ثابت قدم رکھے، اورتم میں سے بھٹے ہوئے کوہدایت بخشے، اورتم میں سے جاہلوں کوملم عطا فرمائے۔اور میں نے الله تعالی سے بیدُ عابھی مائلی ہے کہ وہتمہیں سخاوت والا بہا دراور رحم دل بنائے۔(یادر کھو!) اگر کو کی شخص حجر اَسوداور مقام ابراہیم کے درمیان جم کرنماز پڑھتااورروزے رکھتارہے، مگر (وہ مخص)مجمد ﷺ کےاہل بیت ہے بخض رکھنے کی حالت میں الملّه و تعالیٰ سے ( قیامت میں ) ملاقات کرے تو ضرورآ گ میں جائے گا۔'' [ المُستدرك لِلحاكم: 4717 اور 4712 ، السلسلة الصحيحة: 2488 ، قال الامام حاكم و الذهبي والالباني و الشيخ زبير عليزئي في فضائل الصحابة: إسناده صحيح ] 7 جامع تو مذی کی حدیث میں ہے: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنهاکا بیان ہے کہ رسولُ اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:''6-قشم کے لوگوں پرلعنت ہے،اللّٰہ تعالٰی اوراُس کے ہرنبی اللّٰہِ نے لعنت کی ہے، (پہلا)الله تعالیٰ کی کتاب میں إضافه کرنے والا، اور (دوسرا) الله تعالیٰ کی تقدیر کو جھلانے والا،اور (تیسرا) طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا تا کہ وہ کسی آیسے شخص کومعزز بنائے کہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو،اورکسی الیشخص کوذلیل کرے کہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہو،اور( چوتھا )اللّٰہ تعالیٰ کے حرم کی بے گرمتی کرنے والا،اور (یانچواں ) میرےاہل بیت کی بے مُرمتی کرنے والا ،اور (چھٹا) میری سنت کو (حقیر سمجھ کر) ترک کردینے والا ۔'' المُعجم الکبیر لِلطبوانی کی روایت میں ہے: (صحیح بخاری اوضیح مسلم کے بنیادی راوی) سیدنا ابرا ہیم نخعی تابعی د حمه الله فرمایا کرتے تھے: '' اگر (بالفرض) میں قاتلان سیدنا حسین 🐗 میں شامل ہوتا، اور (بالفرض) میری بخشن بھی ہوجاتی،اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہوجاتا، تو پھربھی مجھے اِس بات سے شرم آتی کہ میں رسولُ الـلٰه ﷺ کے پاس سے گزروں اور آپ ﷺ کی نظر مجھ پریٹر جائے (اور آپ ﷺ فرمائیں کہ تو بھی حسین ﷺ کے قاتلوں [ جامع ترمذي : 2154 ، المُعجم الكبير لِلطبراني : 2760 ، قال الشيخ زبير عليزئي في مشكوة المصابيح وفي فضائل الصحابة : إسناده صحيح ] ابل سنت کے صحیح منبج کو جاننے کیلئے ہماری ویب سائٹ (www.AhleSunnatPak.com) یہ موجود ای موضوع ہے متعلق 17 ویڈیو کیکیجرز ضرور دیکھیں : 🛈 سئانبر 48 : فکر حسین ﷺ تحریک خلافت کی روح ہے 💈 سئانبر a - 55 : علم لدنی سے متعلق رافضیو ں اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ 🔞 سئانبر b - 55 : وصی رسول ﷺ کون ہے؟ اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 4 مئا نمبر 61 : حسینیت اوریزیدیت کا تحقیقی جائزہ 🏮 مئلہٰ بر 65 : سیدناعمرفاروق 🐞 کے تحیح فضائل 🐧 مئلہٰ بر 6-66 : محرم الحرام اورواقعہ کر بلاسے متعلق 5-علمی نکات 🕡 سکینبرہ - 66 : سیرناحسین بن علی 🐗 کے سیح فضائل 🔞 سئینبر 94 : غزوہ تبوک میں مومنین صحابہ کرام 🐞 اور منافقین کے کردار کا فرق! 🧿 سئد نبر 96 : عظمت صحابہ کرام 🔈 اور سنی وشیعہ کے اِختلاف کا تحقیقی جائزہ 🛈 سئد نبر 101 : خلافت وملوکیت، صحیح مسئله خروج اورفکرسید ناھسین 🐟 حق برستی کی علامت ہے! 🛈 مئانبر 102 : فضائل سیدناحسین کاوریزید بن معاویه کے کرتو تول پیدوفاع کا تحقیقی جائزہ 😢 مئانبر 🔞 مئانبر 116 این اورمشاجرات صحابہ 🗞 پرڈاکٹر اسرار دحمه الله کے بیان کا تحقیقی جائزہ 🔞 مئا نبسر ط-116 : سیرناعثان 🌦 کی شہادت کی حقیقی وجہ کیاتھی ؟ 🕻 مئا نبسر 🗗 116 : کیا حضرت معاویہ 🐞 کا تب وحی تھے؟ اور حفاظت قمر آن کا معجز ہ 🗗 مئانبر 124-a ، 124-b ، 124-a اور 124-d ؛ إنجينئر مُحمد على مرزا پربحض فرقه پرست علماء كى جانب سے لگائے گئے 10 جمو ئے إلزامات كے علمى جوابات 😘 مئانمبر ۵-127 : إمام مهدى ﷺ كى يورى دُنيابيخلافت اورسُني وشيعه كاإجماع 👣 مئانمبر a-157 اور 157- : سُني اورشيعه إختلافات به 100 سوالات اوراُ تكه جوابات 🚺 خری نصیحت 🕽 امامالل سنت سیرنا امام محربن ادر لیل شافعی رحمه الله (اَلمُتوفی - 204 هجری) پرجب ناصبی اور بزیدی علاء نے آل محمر 👑 سے محت کے مقدس جرم ميں رافضي (يعنى شيعه ) مونے كاجھوٹا إلزام لگايا تو أنھول نے وہ شہرہ آفاق شعركها جوأن كے ديوان ميں ہے: إِنْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ اللَّ مُحَمَّي ..... فَلَيَشْهَي الثَّقَلَانِ آنِيُّ رَافِظِيٌ ترجمه : '' اگرآ لمجمد ﷺ سےمحبت رکھنے کا نام (بالفرض) رافضیت ہی ہے، تو تمام جن اور إنسان میری اِس بات برگواہ ہوجا ئیں کہ مَیں رافضی ہوں۔'' [ ديوانُ الشافعي ]